

ففرض رَسَاعِلْتُ

مَنْ مُولانًا مُفَى مِحُ مِنْ سَرَفَعَ عُمَّا فَي صَاءَ وَامْنَ الْمُكَاتِمِمُ مَنْ الْمُعَالَى صَاءَ وَامْنَ الْمُكَاتِمِمُ مَنْ مَوْلانًا مُفَى وَصِدَ رَجَها مُعَدُدُ وَارُالعُلُومِ كِدَالِيقِي



مُكتبتك اللغياف المنافع المناف

باهتمام : شرافت على

طبع جديد: كيم صفر المظفر السهراه بمطابق ٢٥/نومبر 2014ء



#### ملنے کے پتے

🕸 ادارة المعارف احاطه جامعه دارالعلوم كراجي

ك مكتبه معارف القرآن احاطه جامعه دار العلوم كراجي

اداره اسلامیات ۱۹۰ انارکلی لا بور

اداره اسلامیات اردوباز ارکراچی

ادارالاشاعت اردوبازاركرايي

مَنْ كُتُنَا الْخُلِقِ الْخُلِقِ الْمُنْ الْخُلِقِ الْمُنْ الْحُلِقِينَ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

(احاطه جامعه دارالعلوم كراچى)

فون نمبر: 021-35042280

استقباليه: 6-35049774 021

ای بیل : mdukhi@gmail.com

# فهرست مضامين

| صفحه     | مضامين                                    | صفحه            | مضامين                       |
|----------|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
|          | تاریخ ز کو ة<br>ز کو ة کے معامله میں غفلت | سے پیدا         | ☆ زكوة آرڈينس۔               |
| ۲۷       | ز کو ۃ ادانہ کرنے کاعذاب                  | 9               | شده مسائل                    |
| 19 92    | ز کو ہ کس قشم کے مال پر فرض ہے            | ff              | ز کو ة وعشر کاسر کاری انتظام |
|          | شرائط ز كوة                               | ۱۲              | سودى ا كاونٹس اورز كو ة      |
| ٣٢       | سونے جإندی کی زکو ۃ                       | ١٣              | نيت                          |
| ro       | نقذرو پيړي ز کو ة                         | ۱۴              | ادا ئىگى ز كۈ ة              |
| ٣٧       | مال تجارت كي زكوة                         | 1ſ <sup>*</sup> | سال گزرنے کی شرط             |
| ب        | مقروض پرز کو ہ کب فرض ہے ک                | ١٢              | نابالغ ومجنون کی ز کو ة      |
| ٣٩       | نېيں؟                                     | ١٢              | قرضوں کی منہائی؟             |
|          | قرض خواہ پرز کو ۃ کب فرض ہے               |                 | عثر                          |
| ۳۲       | نهیں؟<br>پیشگی ز کو ق کاحکم               |                 | ﴿ احكام زكوة وعث             |
| يا كم جو | سال کمل ہونے کے بعد مال ختم               | 19              | (متفرق مسائل)                |
|          | جانے کا حکم                               |                 |                              |
| ۳۳,      | ادا ئىگى ز كۈ قە كاطرىقە                  | ra              | ز کو ة کی فرضیت دا ہمیت      |

| صفحہ             | مضامین                                                                        | صفحہ       | مضامين                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| صبح صادق<br>سادق | م سحری کے سلسلے میں                                                           |            | ز کو ۃ کی نیت<br>کسی اور شخص کے ذریعہ ز کو i         |
| ۸۵               | وكاذب كى تحقيق                                                                |            | مساجد،اسلامی مدارس انجمنو                            |
| رنج ۹۹           | <b>☆خواتین کاتنهاسفر</b>                                                      |            | جماعتوں کوز کو ۃ دینے کے ا<br>۔.                     |
|                  | 🖈 مهرکی کم از کم مقد                                                          | ۵۵         | تنبیه<br>رشته دارون اور متعلقین کوز کو               |
|                  | ♦ وركرزيار في سپيشو مينونيسيشونينونيسيسونينونيسيسونينونيسيسونينونيسيسونينونين | ئے تواس کا | ز کو ة دینے میں غلطی ہو جا                           |
|                  | نشرعی حیثیت<br>شرعی حیثیت                                                     |            | حکم<br>مرتفه ۱۵                                      |
|                  | سرگ میبیت<br>مسائل زریجث کی تفصیل .                                           |            | متفرقات<br>تنبیه                                     |
|                  | تسعير في الاجرت كامسكه                                                        |            | یه<br>عشراورعشری زمین کی تعریف                       |
|                  | جہالت فی الاجرت کا مسکلہ                                                      |            | ز کو ةعشر میں فرق<br>ب و ت                           |
|                  | بيصورت قفيز الطحان سيمخ                                                       |            | مس میں پیداوار پرعشر ہے<br>مساسب میں میں میں میں میں |
|                  | اس فنڈ پرز کو ۃ ۔۔۔۔۔۔۔<br>اصل فنڈ سے حاصل شدہ مز                             |            | ﴿ زُكُوةٌ وعشرآرو نينس                               |
|                  | م<br>مهاؤس بلڈنگ فنا <sup>نس</sup>                                            |            | اصلاحات کے لئے تج                                    |
|                  | کار پوریش کے لئے                                                              | کا         | ☆ مسائل صدقه فطر                                     |
|                  | ٥٠ پرس                                                                        |            | م <sup>ن</sup> ى میں رؤیت ♦                          |
|                  | ☆ امریکه میں انشور                                                            |            |                                                      |

مضامين

صفحه

| ٢٢٣              | حثيبت                                   | باشرعی          | ام قضاءكم                | ئ<br>ئىظ |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| MA.              | ے بعد                                   | ساوراس          | ن<br>ن راشده .           | غلا فٽ   |
| _                | الهميت .                                |                 |                          |          |
|                  | مات کی افسہ                             |                 |                          |          |
|                  | ********                                |                 |                          | •        |
|                  | طه د یوانی ک                            |                 |                          |          |
|                  |                                         |                 |                          |          |
|                  |                                         |                 |                          |          |
| •                | الهميت                                  |                 | _                        |          |
| ۲۳۰              | عاميع؟                                  | میں ہونا۔       | ه<br>ه کن امور           | مشور     |
| בי איז           | ضروری با                                | ب دوصف          | ن شور ی میر              | اركال    |
| ۲۳۳              |                                         | تنينيت .        | ه کی شرعی ﴿              | مشور     |
| ر<br>م کیوں د با | ه لينے کا حکم                           | نه<br>چه کومشور | صالا<br>مر <b>ت</b> عليس | آنخط     |
|                  |                                         |                 |                          |          |
| ۲۳٦              | رائی ہے .                               | ومت شور         | م كأطرز حكم              | اسلا     |
|                  | . , , , , , , , , , ,                   |                 | •                        |          |
|                  | ئے ہوجا۔                                |                 | _                        |          |
|                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                 |                          |          |
|                  | ئىشھادىي                                |                 |                          |          |

| جائز صورتا۱۸۱                         |
|---------------------------------------|
| غورت کی سر براہی کا مسئلہ ۱۵۱         |
| آحادیث                                |
| آیات قرآنیه                           |
| امامت کی دوشمیں ۱۵۷                   |
| عورت ایک متاع پوشیدہ ہے ۱۲۰           |
| اجماع امت                             |
| عهدحاضر کے بعض محققین کی تصریحات ا کا |
| حافظ ابن جربر طبری کامسلک ساما        |
| ملكه بلقيس كاواقعه                    |
| حضرت عا نَشْدُ أور جنگ جمل ١٤٩        |
| حضرت تقانوی قدس سره کی ایک تحریر ۱۸۸  |
| جمہوری نظام میں ریاست کے تین کام ۱۸۸  |
| تاریخ کی بعض مثالیں                   |
| تمام مکا تب فکر کے پاکستانی علماء کا  |
| فیصله ایم ۱۹۴                         |
| ♦ بطوراحتجاج يتلاجلانا١٩٥             |
| 🖈 دینی جماعتیں اور موجودہ             |
| ساست                                  |

| (i) ( ()                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حمل ظاہر ہوجائے کیکن کوئی گواہ نہ                                                                                 |
| ہوتو کیاعورت کوسزادی جائیگی ۲۹۵                                                                                   |
| 🖈 زنابالجبرحرابه میں شامل ہے یا                                                                                   |
| حد مليل؟                                                                                                          |
| 🖈 رجم کی سزا کا حکم سورہ نور کے                                                                                   |
| نزول سے پہلے یا بعد میں؟. ۳۰۵                                                                                     |
|                                                                                                                   |
| 🖈 تعزیر کی کم سے کم مقدار کیا                                                                                     |
| جہ عزری م سے معدارتیا<br>ہے؟                                                                                      |
|                                                                                                                   |
| ma                                                                                                                |
| ہے؟<br>ہےادصان کی تعریف کیا ہے؟ ۳۱۹                                                                               |
| ہے؟<br>﴿ احصان کی تعریف کیا ہے؟ ۳۱۹<br>﴿ حدود کے مسائل میں خواتین                                                 |
| ہے؟<br>﴿احصان کی تعریف کیا ہے؟ ۳۱۹<br>﴿ حدود کے مسائل میں خواتین<br>کی شہادت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| ما ہرین کی رپورٹیں ۲۵۵              |
|-------------------------------------|
| شهادت کامسکه                        |
| خلاصه بحث                           |
| خبرکامسکله                          |
| جسمانی عیوب وامراض کے متعلق طبعی    |
| ر بورٹ کی عدالتی حیثیت ۲۷ م         |
| شوہر کے محبوب ہونے کے متعلق بھی ایک |
| شخص کی خبر کافی ہیں                 |
| جرائم میں زخموں کے متات کی جائزہ کی |
| عرالتي حيثيت                        |
| ﴿ اگرزنا کے گواہوں میں کوئی         |
| گواه کوا ہی ہے انحراف کرے تو        |
| كياحكم هوگا؟                        |
| 🛠 کیا گواہ غیرمسلم ہوسکتا ہے؟ ۲۸۷   |
| ا کیا قاضی کے لئے مسلمان            |
| ہوناشرط ہے؟                         |
| ﴿ بدكارى كے نتيجہ ميں اگر عورت كا   |

مضامين

صفحه

| کھال کے احکام                           |
|-----------------------------------------|
| کھال کی قیمت کے احکام                   |
| تصرف؟                                   |
| دیا تمایک                               |
| متفرق مسائل                             |
| فلمی دھوں میں نعتا ۳۵۱                  |
| داڑھی کی مقدار کی شخقیق                 |
| سفيد بالون كاخضابا ٣٦١                  |
| لباس کے شرعی احکام ۲۹۵                  |
| الكحل اوراسپرٹ كے احكام ٢٩٩             |
| ا يكمشهور فرضى وصيت نامه كى اصل نامه كى |
| اصل حقیقت                               |
| خواتین کو لکھنے کی تعلیم                |
| $^{\diamond}$                           |



# زكوة وعشرا ردينس سے بيداشده مسائل

احکام ِزگوۃ وعشر (زکوۃ کے متفرق مسائل)



## ز کوۃ وعشر آرڈی نینس سے پیداشدہ نئے مسائل

ز کوۃ کے ضروری مسائل چھپے آچکے ہیں یہاں تھومت پاکستان کے نافذ کردہ ''ز کوۃ وعشر آرڈی نینس'' سے پیدا شدہ کچھ نئے مسائل کی وضاحت کی جارہی ہے تاکہ قارئین اپنی ز کوۃ کے حسابات ان کی روشنی میں در ست اور مکمل فرمالیں۔

#### ز کوة وعشر کاسر کاری انتظام

جس طرح نماز قائم کرنے کے لئے مناسب کو شش اور مؤثر اقدامات کرنا اسلامی حکومت کے فرائض میں داخل ہے، ای طرح شرعی ضابطے کے مطابق مسلمانوں سے زکوۃ وصول کر کے اس کے مستحقین تک پہنچانا بھی قرآن و سنت کی روسے حکومت کی ایک اہم شرعی ذمہ داری ہے، جس پر چاروں اما موں اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اس سلسطے میں حکومت پاکتان نے جو آر ڈئ ننس نافذ کیا ہے اس کا مقصد بھی اس بابر کت نظام کو قائم کرنا قرار دیا گیا۔ جب یہ آر ڈئ ننس پہلی بار جون ۱۹۸۰ء میں نافذ ہوا توشرعی لحاظ سے اس میں کئی خامیاں تھیں، جن کی نشان دہی ملک کے اہل فتو کی علاء کرام نے اسی وقت نہایت تفصیل سے کردی تھی، جو دار العلوم کراچی کے ترجمان ما بنامہ" البلاغ" کے شارہ رمضان کردی تھی، جو دار العلوم کراچی کے ترجمان ما بنامہ" البلاغ" کے شارہ رمضان کو میں شائع بھی ہو چکی ہے۔

یہ امر باعث مسرت ہے کہ اس کے بعد حکومت نے جو نیاتر میم شدہ ز کو ذ

وعشر آرڈی ننس <u>۱۹۸۰ء نافذ کیااس ٹیز علماء کرام کی پیش کردہ تجاویز کی روشنی</u> میں ترامیم کردی گئیں۔

اب ضرورت اس کی ہے کہ حکومت اور مسلمانان پاکستان مل کر اس نظام کوزیادہ سے زیادہ کامیاب اور قابل اعتماد بنائیں، مفامی زکوۃ کمیٹیوں میں عوام ایپنے میں سے جو زیادہ متقی اور پر ہیز گار لوگ ہوں ان کو منتخب کریں اور جن ادار ول یا افراد کی نامز دگی حکومت کرتی ہے ان میں بھی انہی صفات کو سر فہرست رکھا جائے۔

#### سودی اکاونٹس اور ز کوۃ

بینک اکاؤنٹس سے زکوۃ وصول کرنے پر بعض ذہنوں میں بیہ خلجان رہتا ہے ' کہ بیہ سودی اکاؤنٹس ہیں ،اور سوداور زکوۃ کیسے جمع ہو سکتے ہیں ؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی حکومت میں سودی کاروبار کا دجوداس کے ماتھ پر کانک کا شر مناک ٹیکہ ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ بعجلت مکنہ مسلمانوں کو سودی نظام کی اس لعنت سے نجات دلائے، یش جہال تک زکواۃ کی ادائیگی کا تعلق ہے، اگر کسی شخص کی آمدنی حلال وحرام سے مخلوط ہو،اور وہ مجموعے میں سے زکوۃ نکال دے توشر عاً اس میں کوئی قباحت نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ حلال آمدنی کاڈھائی فیصد، زکوۃ نہیں ہوگا، بلکہ وہ صدقہ سمجھا جائے گا جو حرام آمدنی سے جان چھڑ انے کے لئے کرناواجب ہے۔اصل شرعی حکم ہیہ کہ سود لینا قطعاً حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص سود وصول کر لے، تو وہ پوراکا پورا فقراء ومساکین کو دے دیناواجب ہے،اب اگر حکومت نے اس میں سے ڈھائی فیصد، زکوۃ فنڈ میں دیگر صد قات و عطیات فیصد، زکوۃ فنڈ میں دیگر صد قات و عطیات

بھی شامل ہیں) تو مالکان پر شرعاً واجب ہے کہ باتی ماندہ سود بھی یا تو وصول ہی نہ کریں،اور آگر وصول کر لیاہے تو فقراءومساکین کو دے دیں۔نہ بہ کہ اس کی بناپر اصل مال کی زکوۃ بھی ادانہ کریں۔

مثلاً ایک شخص کے دس ہزار روپے بینک میں جمع تھے، اور اس پر ایک ہزار روپے سود کا اضافہ ہوگیا، تو حکومت پورے گیارہ ہزار روپے پر ڈھائی فیصد کے حساب سے دوسو پچھنز روپے میں سے دوسو پچھنز روپے میں سے دوسو پچھنز روپے میں سے دوسو پچپاس روپے تواس شخص کے اصل دس ہزار کی زکوۃ ہے، اور پچپیں روپے زکواۃ نہیں، بلکہ سود کی جور قم ساری کی ساری صدقہ میں دبنی چاہئے تھی، اس کا ایک حصہ ہے۔ اگر یہ بھی زکواۃ فنڈ میں چلا جائے نواس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، کیونکہ اس کا مصرف بھی فقراء ہی ہیں۔

#### نبيت

مسئلہ: - زکوۃ ایک عبادت ہے، اور دوسری عباد نوں کی طرح اس کی ادائیگی میں بھی نبیت ضروری ہے، لیکن فقہاء کرام ہے صراحت فرمائی ہے کہ عکومت کو جن اموال کی ذکوۃ وصول کرنے کا حق ہے، ان میں حکومت کاوصول کرنے کا حق ہے، ان میں حکومت کاوصول کرلیناہی بذات خود نبیت کا فائم مقام ہو جا تاہے۔ (ٹای س ۲۶۳۳)

لہذا جن حضرات کی زکوۃ بنک اکاد نٹس وغیرہ سے حکومت نے وضع کر لی ہے، اگر انہوں نے نبین احتیاط ای سے، اگر انہوں نے نبیت نہیں کی تھی، تنب بھی وہ زکوۃ ادا ہو گئی۔ لیکن احتیاط ای میں ہے کہ مالکان خود بھی نبیث کیا کریں۔

#### ادا ينگيز كوة

ز کوۃ جس جس قشم کے مال پر فرض ہے۔ اس کی ضروری تفصیل پیچے حصہ اوّل میں آ چکی ہے۔ حکومت ان میں سے صرف ایسے اموال کی زکوۃ جبر أوصول کر تی ہے، جن کاذکر آرڈی نینس کے شیڑول نمبرامیں کیا گیاہے، شرعاً ایساکر نے میں کوئی مضا نقنہ نہیں، لیکن باتی اموال جن کی زکوۃ شریعت کی روستے فرض ہے، لیکن حکومت نے وصول نہیں کی (مثلاً کرنٹ اکا ہُنن، سونا، چاندی، نفذ ہو یہ، سامان تجارت اور مویشی )ان کی زکوۃ، مالکان خوداد نے یہ۔

#### سال گذرنے کی شرط

مسئلہ: - زکوۃ کی ادائیگ اس وفت داجب ہوتی ہے، جب نصابہ پر بورا سال گذر جائے: اور ہر شخص کا سال زکوۃ تمری مہینے کی اس تار نخسے شروع ہوتا ہے، جس میں وہ''صاحب نصاب ''ہواتھا۔

بر شخص کے الگ الگ سال زکوۃ کی شخص و تفیش سے نیجئے کے لئے آرؤی نینس میں زکوۃ کی وصوالیابی کی ایک ہی تاریخ کیم رمضان المبارک سب کے لئے مقرر کردی گئی ہے۔ انتظامی مجبوری سے ابیا کر نے میں شرعاً مضائقہ نہیں، نئے ترمیم شدہ آرڈی نینس میں ایسے حضرات کوز کوۃ کی ادائیگی سے متنفی کردیا گیا ہے جو کیم رمضان سے کچھ ہی عرصہ پہلے صاحب نصاب ہوئے ہوں، پوراسمال ان کے نصاب پر نہ گذرا ہو۔ لیکن شرعاً صاحب نصاب کا سال زکوۃ بہر حال ای تاریخ سے شروع ہوگا جس میں وہ صاحب نصاب ہوا تھا۔ لہذا ہر شخص کو اپنی بہتاریخ سے شروع ہوگا جس میں وہ صاحب نصاب ہوا تھا۔ لہذا ہر شخص کو اپنی بہتاریخ سے شروع ہوگا جس میں وہ صاحب نصاب ہوا تھا۔ لہذا ہر شخص کو اپنی بہتاریخ سے شروع ہوگا جس میں وہ صاحب نصاب ہوا تھا۔ لہذا ہر شخص کو اپنی بہتاریخ سے شروع ہوگا جس میں وہ صاحب نصاب ہوا تھا۔ لہذا ہر شخص کو اپنی بہتاریخ سے شروع ہوگا جس میں وہ صاحب نصاب ہوا تھا۔ لہذا ہر شخص کو اپنی بہتاریخ بے متعلق گمان غالب

ہو، شرعاً ای تاریخ ہے سال زکوۃ شروع سمجھا جائے گا۔ ہر شخص اپنی زکوۃ کا حساب ای تاریخ ہے کر ہے۔

مسکلہ:۔ جب کوئی شخص نصاب کا مالک ہوجائے اور سال کے ختم پر جمی صاحب نصاب ہو، توسال کے ختم پر بھی جتنا بھی روپیہ، سونا، چاند ک، یا مال تجارت اس کی ملکیت میں ہوگا، اس سارے مال پر شرعاً ذکاۃ واجب الادا ہوگی، خواہ اس مال کا بچھ حصہ ایک ہی دن پہلے اس کی ملکیت میں آیا ہو۔

خلاصہ بیر کہ ہر رقم اور ہر مال پر الگ الگ سال گذر نا ضروری شہیں، سال کے اول و آخر میں بقذر نصاب ہوناضر وری ہے اگر سال پوراہو نے سے پہلے اس کاسار امال خرجے ہو گیا، یا مقدار نصاب سے کم رہ گیا، توز کو ق فرض نہیں رہی۔

مسئلہ : کسی صاحب نصاب کی زکوۃ اس کا سال زکوۃ بوراہوئے سے پہلے حکومت نے وصول کرلی نو وہ اوا ہو گئی، کیونکہ صاحب نصاب سی سال کی نہ کوۃ پیشگی وید سے توبیہ بھی جائز ہے۔ البتہ آگر اس شخص کا سال بور ابہو نے تک مال بڑھ گیا تو اس بڑھے ہوئے مال کی زکوۃ علیجہ ہوئے مال کی زکوۃ علیجہ ہوئی ہوگی۔ (در مخان دو شای )

اور اگر مال گھٹ گیا تو گھٹے ہوئے مال کی زکوۃ جو تحکومت وصول کر چکی ہے۔
وہ اس شخص کی طرف سے نفلی صدقہ بن جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص ہیر تم نفلی
صدیقے سے طور پر بھی سر کار ک زکوۃ فنڈ میں جمع کروانے پر راضی نہیں، تواہے
پیر تم واپس لے لینا بھی شر عا جائزہے، جس کی گنجائش تر میم شدہ آرڈی ننس میں
بھی رکھی گئی ہے۔

#### نابالغ اور مجنون كى زكۈة

مسکہ: - امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوۃ واجب ہونے کے لئے صاحب نصاب کا عاقل وہالغ ہونا شرط ہے، جب کہ امام شافعیؓ اور امام مالک ؓ کے نزدیک نابالغ اور مجنون کے مال پر بھی زکوۃ فرض ہے۔

آرڈی نینس میں بالغ دنابالغ، اور عاقل و مجنون کی اکاؤنٹس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ غالبًاس میں شافعی اور مالکی مسلک اختیار کیا گیاہے، اور لوگول کے موجودہ حالات کے پیش نظر اگر ضرورت داعی ہو تواس کی گنجائش ہے۔

کیکن جن اموال کی زکوۃ حکومت جبراً وصول نہیں بحرتی، لوگ خود ادا کرتے ہیں۔ حنفی حضرات ان کی زکوۃ، نابالغ اور مجنون کی مال میں سے اد انہ کریں۔

#### قرضول کی منهائی؟

مسئلہ: - اگو کوئی صاحب نصاب مقروض ہو توامام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قرض قابل زکوۃ مالیت میں ہے منہا کیا جائے گا، منہائی کے بعد اگر وہ شخص صاحب نصاب ہی نہ رہا تو زکوۃ واجب نہیں ورنہ صرف باتی مال کی زکوۃ واجب ہوگی۔

فقہ حنی کا اصل ضابطہ تو یہی ہے، چنانچہ ترمیم شدہ آرڈینس میں بعض شراکط کے ساتھ بعض خاص قسم کے قرضوں کوز کوۃ کی ادائیگی سے مشتیٰ کردیا گیاہے۔ لیکن اس زمانے میں بڑے بڑے مالداروں کا کاروبار ہی ہے ہو گیا ہے کہ قابل زکوۃ مال جتنابڑ ھتاجاتا ہے، اس سے زیادہ قرض لیتے جاتے ہیں، اور نئی نئ ملیس کار خانے کھولتے جاتے ہیں۔ اگر ان سب قرضوں کو منہا کیا جائے تواہیے ملیس کار خانے کھولتے جاتے ہیں۔ اگر ان سب قرضوں کو منہا کیا جائے تواہیے

۔ مالداروں کو شاید زکو ۃ دینے کی تو فیق ہی نہ ہو،جو مقاصد شریعت کے بالکل خلاف ہے۔

لہذا اس زمانے کے متعدد علماء اہل فتوئی، خصوصاً والد ماجد مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا فتوئی یہ تھا کہ ایسے کاروباری حضرات کے لئے اپنے آپ کوز کو ہے فارغ سمجھنا مناسب نہیں۔ اور جس قدر اینامال قابل زکو ہے۔ اس کی زکو ہ دبنی چاہئے بالخصوص جب کہ امام شافعی کے نزدیک کسی بھی قشم کے قرض کوز کو ہ سے منہا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں پیداداری مقاصد کے لئے عاصل کئے ہوئے قرضے زکوۃ سے منہا نہین کرنے جا ہئیں ہال کسی نے اپنی ضروریات زندگی کے لئے قرض لیا ہو تواسے زکوۃ سے منہا کیا جائے گا۔

#### عشر(ا)

مسکہ: - عشری زمین، کھیت، اور باغات کی بید اوار پر عشر واجب ہو تاہے، زمین بارش سے سیر اب ہوتی ہو تو بید اوار کا دس فیصد حصہ، اور نہریا کئویں سے سیر اب کی جاتی ہو اویا نچے فیصد حصہ ادا کرنا واجب ہے۔

زمیندار پراپنے حصہ پیداوار کاعشر دیناواجب ہے۔اور کاشتگار (مزارع) پر ایپنے حصہ پیداوار کا، آرڈینس کی روسے حکومت صرف زمیندار کے حصے کاعشر وصول کرے گی۔

کاشتکار سے جبر أو صول نہیں کیا جائے گا۔ شرعاً کا شتکار وں پر لازم ہے کہ دہ (۱) عشر کے تفصیلی مسائل کیلئے رسالہ"ا حکام زکوۃ"کا مطالعہ کیا جائے۔

اینے حصہ بیداوار کا عشر خود اداکریں۔

نیز آرڈی ننس کی روہے حکومت بارانی زمینوں کی پیداوار سے بھی صرف پانچ فیصد جبر أوصول کرے گی جبکہ شرعاً دس فیصد واجب ہے لہذاز میندار وں اور کاشتکار وں پرلازم ہے کہ باقی پانچ فیصد وہ خوداداکریں۔

مسکلہ:۔ آرڈی ننس میں پیداوار کے چوتھائی جھے کواخراجات کی مد میں عشر سے مشتنی کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے بعض فقہاء کرام کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور اکثر فقہا کے مسلک میں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ لہذا حنی حضرات پرلازم ہے کہ اس چوتھائی جصہ پیداوار کاعشر وہ خوداد اکریں۔واللہ اعلم



# ﴿ اَقِيْمُوا الصَّلُواٰةَ وَ آتُوا الزَّ كُواٰةً ﴾

# احكام زكوة وعشر

بتصدیق حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب!

تاریخ تالیف: اشعبان ۱۳۸۲ ه

مقام تالیف : جامعه دارالعلوم کراچی ۱۲



## تصديق وتقريظ

## بسم الله الرحلن الرحيم

احقر نے رسالہ احکام زکوۃ مؤلفہ برخور دار عزیز مولوی محمہ رفیع سلمہ جو میری ہی فرمائش بر لکھا گیا ہے بوراد یکھاماشاء اللہ مسائل سب صحیح متند کتابوں میری ہی فرمائش بر لکھا گیا ہے بوراد یکھاماشاء اللہ مسائل سب صحیح متند کتابوں کے حوالہ سے سلیس عام فہم زبان میں جمع کر دیدے گئے ہیں اس میں زکوۃ کے ضروری احکام و مسائل بوری تفصیل سے آگئے ہیں۔اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور مرمیں ترقیات عطافرمائیں۔ آئین

بنده محمد شفیع عفاالله عنه ۲۱ شعبان ۱۸۳ اه

#### بسم الله الرحمٰن الرحمٰيم

#### الحمدالله و كفي و سلام على عباده الذين اصطفى

ز کوۃ کے احکام و مسائل کی ضرورت واجمیت مخابِ بیان نہیں خصوصااس زمانہ میں کہ دین اور علم دین سے ناوا تفیت اور اس کے ساتھ بے پر وائی طوفان کی طرح بڑھ رہی ہے۔ بعض حضرات نے والد محترم حضرت مولانا مفتی مجمہ شفیق صاحب مد فلائے سے در خواست کی کہ سہل اردو زبان میں احکام زکوۃ لکھ کر شائع کے جاویں۔ ممدوح کو ججوم مشاغل کی وجہ سے فرصت نہ تھی اس لئے ناکارہ کو اس کام کے لئے مامور بربی اپنی علمی ہے مائیگی کے ساتھ وار العلوم ہیں در س کو تدریس کی خدمت اور سالانہ امتحان کا زبانہ تھا۔ گر تغیبل ارشاد کو سرمایہ سعادت سمجھ کر جو بچھ ہو سکا لکھ کر پیش کر دیا۔ اور موصوف کی نظر واصلاح کے بعد اب اس کو شائع کیا جا تا ہے۔ مسائل لکھنے میں اس بات کا اجتمام کیا گیا ہے کہ زبان زیادہ سے زیادہ سمل اور عام فہم ہو۔ اور اس کے لئے جگہ جگہ الفاظ کی خو بصورتی کو بھی جھی جھوڑ دینا پڑا۔ مقصدیہ ہے کہ کم کھے پڑے اشخاص بھی یہ مسائل ہے آسانی سمجھ سکیں۔

﴿ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ﴾ بنده محمدر فيع عثمانى عفاالله عنه مدرس دار العلوم كراچي

# اصطلاحات وتعريفات

قر آن وحدیث میں زکوۃ وصد قات کے متعلق چندالفاظ بار بار آئے ہیں۔
زکوۃ ۔ صدقہ۔انفاق فی مہیل اللہ۔اطعام۔ای طرح کتب فقہ میں زکوۃ ۔ مشر۔
خمس ۔ نصاب وغیرہ کے اصطلاحی الفاظ بار باراستعال ہوئے ہیں۔ شروع میں ان کی تعریف اور معنی کھے جاتے ہیں تاکہ متعلقہ مسائل کے سجھنے میں نہولت ہو۔

ز کوق: اس کے لغوی معنی بڑھنے اور پاک ہونے ہے۔ ہیں۔ گر بقول امام راغب اصفہانی ہر بڑھوزی کو زکوۃ خہیں کہا جاتا۔ بلکہ ایک معنوی زیادتی کو زکوۃ خہیں کہا جاتا۔ بلکہ ایک معنوی زیادتی کو زکوۃ خہیں جو منجانب اللہ بطور ہر کت کے بوتی ہے۔ ای طرح ہر طہارت اور پاکی کو رکتے ہیں جو منجانب اللہ کسی کو رکتے ہیں جو منجانب اللہ کسی کو حاصل ہو۔ انسان اختیاری طور پر اسپنے بدن یا کپڑے وغیرہ کو پاک کرے وہ ذکوۃ خہیں کہلاتی۔ قر آن وسنت کی اصطلاح میں زکوۃ اس حصہ مال کو کہا جاتا ہے جو فی سبیل اللہ بطور فر بینے مالیہ کے نکالا جائے۔ اسکو زکوۃ کہنے کی ہے وجہ بھی ہو سکتی ہو تا ہے اور اس لئے بھی کہ زکوۃ نکالنا مال میں ہرکت وزیادتی کا سبب ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ زکوۃ نکالنے سے انسان کو باطنی پاکی حاصل ہوتی ہوتا ہے۔ فلاصہ ہیہ کہ قر آن و سنت کی اصطلاح میں ذکوۃ اس حصہ مال کو کہا جاتا ہے۔ خس کا اللہ کی راہ میں خرج کرناانسان پر فرض کیا گیا ہے۔ کشب فقہ میں جی زکوۃ اس جی خس کا اللہ کی راہ میں خرج کرناانسان پر فرض کیا گیا ہے۔ کشب فقہ میں جس کا دور اس معنی کے لئے استعمال ہوا ہے۔

صله قد : يه لفظ صدق عنه ماخوذ سب جس كم معنى سي اور سياني كم

بیں۔ صدقہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو سیچ ول سے خالص رضا آلہی کے لئے خرج کیا جائے، بیہ لفظ قر آن و سنت کی اصطلاح بیں عام ہے، صدقہ واجبہ، زکوۃ، عشر، صدقۃ الفطر کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ اور نفلی طور پر بغرض تواب کچھ مزید خرج کیا جائے اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں۔ قر آن وحدیث میں فرض نفل دونوں قسم کیا جائے اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں۔ قر آن وحدیث میں فرض نفل دونوں قسم کے لئے لفظ صدقہ کا استعال بکثر ت معروف ہے۔ کتب فقہ میں بھی اس طرح یہ لفظ عام معنی میں استعال بوتا ہے۔

بلکہ حدیث میں تواس کا استعمال اس سے بھی زیادہ عام معنی میں ہر نیک کام کے لئے کیا گیاہے۔ کسی سے بنس کر بولنے کو کسی کا بو جھراٹھوا دینے دغیرہ کو بھی حدیث میں صدقہ فرمایاہے۔

خیرات: یہ لفظ جس معنی کے لئے اردومیں بولا جاتا ہے قرآن وحدیث میں اس معنی کے لئے اس کا استعال نہیں ہوا۔ ہمارے محاورے میں لفظ خیرات مجھی صدقات ہی کے معنی میں بولا جاتا ہے جو فرض و نفل ہر قتم کے صدقات کیلئے حاوی ہے۔

انفاق و اطعام: انفاق کے لفظی معنی نترج کرنے کے اوراطعام کے معنی کھانا کھلانے کے ہیں۔ قرآن کریم میں میہ لفظ صدقہ کی طرح عام معنی میں استعال ہواہے۔ فرض دواجب کیلئے بھی اور نفل د تبرع کیلئے بھی۔

عشر: فقہ میں زرعی زمینوں کی پیداوار پر جو شرعی زکوۃ داجب ہوتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں۔اس طرح تجارتی اموال کی زکوۃ جوراستوں پر چو کیاں بٹھا کر وصول کی جاتی ہے اس کو بھی عشر کہا جاتا ہے۔اس کو زکوۃ کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ حمس: وه پانچوال حصه مال کاہے جو مال غنیمت میں سے بیت المال کے لئے نکالا جائے یا ہعاد ان بعنی مختلف فئم کی کا نول سے نکلنے والی اشیاء کا پانچوال حصہ بطور حق فقراء بیت المال میں جمع کیا جائے۔

نصاب : اصطلاح فقہ میں اس مقدار مال کو کہا جاتا ہے جس کے مالک کو عرف شرع میں مال دار مسمجھا جاتا ہے جیسے ساڑھے باون تولہ جاندی یا ساڑے سات تولہ سونا وغیرہ۔

## زكوة كي فرضيت واہميت

اسلام کے پانٹے ارکالنا میں ہے ایک رکن زکوۃ تھی ہے۔ قر آن کریم میں جا بجاز کوۃ کوصلوۃ کے ساتھ لگایا ہے۔

﴿ اَقِیْمُوا الصَّلُوٰةَ وَاتُوا الزَّكُوٰةَ، وَاَقَامُوا الصَّلاَةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ، وَاَقَامُوا الصَّلاَةِ وَاِیْتَاء الزَّكُوٰةِ ﴾ وَاِقَام الصَّلاَةِ وَاِیْتَاء الزَّكُوٰةِ ﴾

وغیرہ سارے قرآن میں کھیلے ہوئے الفاظ ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فرائض میں سب سے مقدم نماز اور اس کے بعد زکوۃ ہے۔

بتصریح قر آن و سنت واجماع امت جس شخص میں نثر انط زکو ۃ پائی جائیں زکوۃ اس پر فرض ہے جواس کے فرض ہونے کاانکار کرے وہ مسلمان نہیں اور جو فرض ہونانشلیم کرنے کے باوجو دز کوۃ ادانہ کرے وہ سخن گنا ہگار فاسق ہے۔

#### تاريخ زكوة

از رویئے قر آن وسنت صحیح بیر ہے کہ زکوہ کا فریضہ مسلمانوں پر مکہ تکر مہ

میں ہی نماز کے ساتھ عائد ہو چکا تھا جیسا مکی سور توں میں زکوۃ کے احکام ہے ثابت ہو تاہے اور امام تفسیر ابن کثیر دغیرہ نے اسکی تصریح فرمائی ہے۔

البتہ نصاب زکوۃ اور مقد ارز کوۃ اور مصارف زکوۃ کے تعینات اور ان کی وصولیا لی کاسر کاری انتظام مدینہ طیبہ جینچنے کے بعد تدریجا ہواہہ ہے ہیں صدقۃ الفطر واجب کیا گیا۔ اور اس کے بعد سرکاری طور پرزکوۃ وعشر وغیرہ وصول کرنے کے لئے مدینہ کی اسلامی حکومت کی طرف سے عمال مقرر ہوئے اور اس طرح کے تمام اموال صدقہ بیت المال میں جمع کرکے فقراء و مساکیوں پر اور اس طرح کے تمام اموال صدقہ بیت المال میں جمع کرکے فقراء و مساکیوں پر صرف کرنے کا اہتمام ہوا۔

ز کوۃ نماز کی طرح ایک مالی عبادت ہے جس کا اداکر ناہر مال دار کے ذمہ ہر حال میں ضرور کی ہے۔ کوئی اسلامی حکومت اور اسلامی بیت المال اس کو وصول کرنے والا ہویانہ ہو۔ پچھلے انبیاء کی تمام شریعتوں میں بھی نماز کی طرح زکوۃ کی پابندی فرض تھی۔ مگر ان کی شریعتول میں مال زکوۃ کو فقر اء اور مساکین کی ضرور توں میں خرج کرنے کی اجازت نہ تھی بلکہ اس کو کسی جگہ میں رکھ دیاجا تا تھا جس کو آسانی بجلی آکر جلادیتی تھی یہی قبولیت زکوۃ کی علامت تھی۔

امت مرحومہ کے لئے اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اسکی اجازت دیدی کہ اس مال کو مسلمانوں کے فقراء و مساکین پر خرچ کیا جائے۔ امت کے فقراء و مساکین پر خرچ کیا جائے۔ امت کے فقراء و مساکین کی مشکلات حل کرنے کا یہ ایک ایسا بہترین طریقہ ہے کہ اگر زکوۃ کو صحیح طور نکالا جائے اور اس کے صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے تو بقول بعض اہل بوری کے ایک مسلمان بھی نزگا بھوکا نہیں رہ سکتا۔

#### ز کوۃ کے معاملہ میں غفلت

ممرافسوس بیست که آن کل عام جہالت و غفلت کی بناء پر بہت سے مسلمان زکوۃ نکالے ہی نہیں اور جوز کوۃ نکالے ہیں وہ ذکوۃ کا نکالناکافی سمجھتے ہیں، حالا نکه فرآن کر بم نے صرف زکوۃ اپنی جیب سے نکالے کا تھم نہیں دیابلکہ اسکو مستحقین نئر آن کر بم نے صرف زکوۃ اپنی جیب سے نکالے کا تھم نہیں دیابلکہ اسکو مستحقین تک بہجانے اور اداکر نے کا تھم دیا ہے۔

قرآنی ارشاد اتوا الزکواۃ کے معنی نکالنے کے نہیں بلکہ اداکر نے کے بین اور اداکرناای کو کہا جاتا ہے کہ جس کا حق ہے اس کو بہنچایا جائے محض اسپنے پاس سے نکال دینے اور کسی کو دسے دسپنے سے حق ادا نہیں ہوتا جبیا کہ و نبو ک قرضوں بیں ہر شخص جانتا ہے کہ جو قرض کسی کا کسی کے ذمہ ہے وہ محض جیب سے اداکر نے پرادائیوں ہوجا تاجب تک قرض خواہ تک بہنچاکراس کا مالکانہ قبضہ نہ کرادیا، قرض سے سبکد دشی نہیں ہوتی، اسی طرح جب تک زکوۃ استحقین تک نہ بہنچائی جائے والے مسلمان نہ بہنچائی جائے والے مسلمان بری غفلت کے شکار ہیں، کہ مستحقین کی خلاش و تحقیق کے بغیر رقم کسی کو دسے کر اپنی آپ کو سبکدوش سمجھ لیتے ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ غیر مستحق لوگ زکوۃ پر اپنی ہوجاتے ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ غیر مستحق لوگ زکوۃ پر اپنی ہوجاتے ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ غیر مستحق لوگ زکوۃ پر اپنی ہوجاتے ہیں اور مستحقین افلاس و مصیبت کا شکار د ہے ہیں۔

## زكوة ادانه كريني كاعذاب

قرآن كريم مين ارشادسند:

﴿ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ آلِيْمٍ ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوَىٰ بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ \* هٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لاَنْفُسِكُم فَذُو ْقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِرُونْ فَي اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجمہ: جولوگ سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے (لیعنی زکوۃ نہیں نکالتے) سو آپ ان کو ایک بڑی در دناک سز اکی خبر سنا دیجئے جو کہ اس روز واقع ہوگی جبکہ اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں پہلے تیایا جائے گا پھر اس سونے چاندی سے ان لوگول کی پیشانیول ان کی کروٹول، اور ان کی پشتول کو داغ دیا جائے گا (اور یہ جتلایا جائے گا) کہ یہ وہی ہے جسکو تم نے اپنے واسطے جمع کرد کھا تھا، بس اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

٢: رسول اكرم عليه كاار شاد ہے كه:

مامنع قوم الزكواة إلا ابلاهم الله بالسنين

(جمع الفوائد ج ١ ص ٢٤٢)

جو قوم زکوۃ نہیں نکالتی اللہ تعالیٰ اسے قحط سالی لیعنی ضروریات زیرگی کی گرانی میں مبتلا کردیتے ہیں۔

٣: آنخضرت عليه كاليك اورار شادي\_

من اتاه الله مالاً فلم يؤد زكوته مثل له ماله يوم القيامة شجاعاً اقرع له زيبان يطوقه يوم القيمة ثم يا خذ بلهرميه يعنى بشد قيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك .

(بخاری شریف ج۱ ص۱۸۸)

جس کو اللہ نے مال دیااور اس نے زکوۃ ادانہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو بڑاز ہر یلا گنجاسانپ بنادیا جائے گادہ سائپ اس کی گردن ہیں لیٹ جائے گاہ ہراس کے دونول جڑ سے نوسچے گاادر کیے گا، میں ہی تیرا مال ہول، میں ہی تیر اخزانہ ہدل۔

۳: آپ کا ایک اور ادشاد نب کہ ہر صبح کورو فرشتے آسان سے انریتے ہیں ایک بید وعاکر تاہی کہ است اللہ سخی کواس کے مال کا بدلہ عطافر مادوسر اوعاکر تاہیج کہ اے اللہ سخیل کوہلا کت نصیب کر (بخاری دسلم)

۵: ایک مر تبدر سول الله علی نے دوعور تول کے ہاتھ میں سونے کے کئی دیکھے توان سے بوچھاکہ ''ان کی زکوۃ دین ہوکہ نہیں ، انہوں نے عرض کیا کہ نہیں " تب آپ سے فرمایا کہ کیا تم کو بیر پسند ہے کہ اس بدلے میں تم کو آگ کے کگن بہنا نے جائیں " انہوں نے عرض کیا '' تب نے فرمایا توان کی زکوۃ دیا کرو۔ (ترندی)

۲: قیامت کے دن جو سات آومی اللہ کے سائے میں ہول گے النامیں سے نبی کریم حالیت کے النامیں سے نبی کریم علیت کے اس شخص کو بھی بیان فرمایا ہے جو ابیا چھپا کر صدقہ دیے کہ اس کے دوس سے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ (بناری)

# ز کوہ کس قسم کے مال بر فرض ہے

پہلے بیربات سمجھ لینی جا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر مالی فرض بہت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر مالی فرض بہت کم ہت کم ڈالا ہے اول تو ہر مال برز کو ق نہیں بلکہ صرف اس مال پر ہے جو عاد تأ بر ہتا رہتا ہتا ہے جیسے مال تجاریت یا مولیثی یاسونا جا ندی کیونکہ سونے جا ندی کواسلام نے ذریعہ

تجارت ہی قرار دیاہے خواہ کو ئی اس کو زیور بنا کر رکھے پاسونے چاندی کے مکٹرے بند کر کے رکھے مگر شرعاً وہ ال تجارت ہی ہے اس لئے سونے چاندی پر خواہ وہ کسی صورت میں ہوز کو ہ فرض ہوتی ہے۔

اموال کی ان تین قسموں کے علاوہ مکان، دکان، برتن، فرنیچ اور دوسر ہے گھر بلوسامان، ملوں اور کار خانوں کی مشینری، جو اہر ات خواہ کتنی قیمت کے ہول ان پر زکوۃ فرض نہیں۔ہاں ان میں سے کوئی چیز فروخت کرنے کے قصد سے خریدی ہو تواس پرزکوۃ فرض ہوگی۔

دوسری بات سے سمجھ لینا جاہیے کہ مال کی مذکورہ تین قسموں میں بھی مال کا مالک ہوتے ہی ذکوۃ فرض نہیں ہو جاتی بلکہ سال بھر تک اس میں چتنا جی جاب جہال جائے ہیں اور تمام اخراجات جہال جائے خرج کر تارہے آخر سال میں کھانے پینے ، برتے اور تمام اخراجات ضروری یا غیر ضروری سے جتنا مال کے رہے اس پر صرف جالیسوال حصہ مال کا بطور ذکوۃ فرض دو تاہے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زکوۃ انکم ٹیکس کی طرح آمدنی پر نہیں بلکہ اصل سرمایہ پر ہے، لیکن سرمایہ میں سے خرج پرائکم ٹیکس کے قواعد کی طرح کوئی پابندی نہیں ، اگر کوئی شخص سارا مال سال بھر میں خرج کر ڈالے نو اس پر کوئی زکوۃ عائد نہیں ہوتی۔

ایک بیو تھی قسم مال کی زرعی زمین اور باغات کی بیداوار بھی ہے گراس کو فقہاء کی اصطلاح میں عشر کہا جاتا ہے۔اس لئے اس کواحکام زکوۃ کے بعد عشر ہی کے عنوان سے لکھا جائے گا۔اوراموال زکوۃ کی مذکورہ تبن قسموں میں سے چو نکہ مویش کی زکوۃ کے معاملات خاص خاص اور گوں کو پیش آتے ہیں اس لئے اس

مخضر رسالہ بیں اس کی تفصیل دینے کی ضر درست نہ سمجھی گئی۔ اس بیں صرف مال تجارت اور سونے چاندی ادر روپیہ کے احکام اور پھر عشر اراضی کے احکام بیان ہوں گئے۔ بہال یہ جھی سمجھ لینا چاہیے کہ جن اموال پرشر بعت اسلام نے ذکوۃ عائد کی ہے الن بیں بھی مطلقاً ہر شخص پر ہر حال بیں ذکوۃ فرض نہیں ہے بلکہ اس کے لئے مندر جہ ذیل شراکط ہیں جہال ان شر الط میں سے کوئی شرط معدوم ہوگی وہال زکوۃ فرض نہ رہے گئے۔

## شرائط ذكوة

(١) زكوة و منده كامسلمان مونا- كافر برزكوة فرض نهيس - ( كماني عامة التون )

(۲) بالغ ہونا~نابالغ بیجوں کی ملکیت میں کتنا ہی مال ہو ان پریاان کے اولیاء (سرپر سنول) براس کی زکوۃ نہیں۔(ہدایة)

(۳) عاقل ہونا- مجنون کے مال برز کوۃ نہیں۔ جسب کہ اس کا جنون سال کھررستے۔ (در مخاروشای)

(سم) آزاد مهونا- چنانچه زر خريد غلام پرز کوة نهيس - (ممافي عاسة التون)

(۵) مال کا بفتر رنصاب ہونا - نصاب ہے ہم مال پر زکوۃ نہیں ، نصاب کی تفصیل آگے آتی ہے۔ (در مخارج)

(۲) اس مال کا ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا - اس لئے جو چیزیں انسان کی ضرور ریات زندگی میں داخل ہیں جیسے رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑ ہے، برستنے کے برتن،یافر نیچر بیاسواری کی موٹر گاڑی وغیر وان پرز کوۃ نہیں۔(کمانی عامۃ النون)

سسے (۸)اس مال پر پور اا یک سال گزر جانا۔ سال بھر گزرنے ہے پہلے کسی مال يرز كوة تهيس-(مداية)

(٩) مال كانامي ليعني برط صنے والا ہونا۔ جیسے تجارتی مال یا سونا جاندی یا مولیثی وغیر ہ اور جو مال نامی نہیں ہے اگر چہ ضر ورت سے زائد بھی ہواس پر ز کو ۃ نہیں جیسے ایک سے زائد مکان یا موٹر گاڑی یا غیر ضروری برتن اور فرنیچپر و غیر ہ۔

یہ تمام شر الط تفصیل کے ساتھ بدائع الصنائع اور فقہ کی عام کتب میں مذکور ہیں اب ہر قشم کے مال کی زکوۃ کے احکام علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔

# سونے جاندی کی زکوۃ

ا: سونے کا نصاب زکوۃ ساڑھے سات تولہ ہے۔ اور جاندی کاساڑھے باون تولد۔ چنانچہ(۱) اگر کسی کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی، یاساڑھے سات تولہ سونا ہواور ایک سال تک باقی رہے توسال گزرنے پر اس کی زکوۃ دینا فرض ہے اور اگر اس ہے کم ہو تواس برز کوۃ فرض نہیں۔اور اگر اس سے زا کہ ہوتب بھی ز کوة فرض ہے۔(ہدایة)

۲: جاندی پاسونے کے زبور ، ہر تن اور سجا گوٹہ ٹھیہ سب برز کو ہ فرش ہے چاہے بیز بور وغیرہ استعال میں رہتے ہوں یا بیکارر کھے ہوں۔ غرض بیرک ونے یا جاندی کی ہر چیز پر زکوۃ فرض ہے البتہ اگر مقدار نصاب سے کم ہو تو زکوۃ

<sup>(</sup>۱) سونے اور جاندی کے مذکورہ وزن کی علمی شخفیق مطلوب ہو تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب یکی بے نظیر تصنیف ''اوزان شرعیه ''ملاحظه فرمائیں۔

نہیں۔(ہدایة)

س: سونا جاندی اگر خالص نه ہو بلکہ اس میں بھے کھوٹ ملا ہو تو غالب جزو کا عتبار ہو گا۔ سونا جاندی غالب ہو تو وہ سونا جاندی شہما جائے گا اور نہ گوۃ فرض ہوگی، اور اگر کھوٹ زیادہ ہو، مثلاً ایک تولہ میں تین ماشہ سونایا جاندی ہو اور نو وہ سونایا جاندی نہیں سمجھا جائے گا، اس پر زکوۃ بجز اس صورت کے فرض نہ ہوگی کہ یہ "مال تجارت" کے طور پررکھا ہو (اگر گلٹ کے صورت کے فرض نہ ہوگی کہ یہ "مال تجارت" کے طور پررکھا ہو (اگر گلٹ کے سے روییہ اور ریز گاری پر اسلئے زکوۃ ہے کہ وہ لین دین ہی کے لئے ہوئے ہوئے ہیں۔

۷۹: کسی کے پاس نہ تو بوری مقدار سونے کی ہے اور نہ بوری مقدار چاندی کی، بلکہ کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے تواگر دونوں کی مقدار ملا کرساڑ ہے باون تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہو جائے توز کوۃ فرض ہے۔ اور آگر دونوں چیزیں اتنی کم ہیں کہ دونوں کی قیمت ملاکر بھی مقدار نصاب کی برابر نہیں ہوتی توز کوۃ فرض نہیں ۔ اور اگر سونے چاندی دونوں کی مقدار بوری بوری ہے تو قیمت لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ چاندی دونوں کی مقدار بوری بوری ہے تو قیمت لگانے کی ضرورت نہیں بلکہ چاندی کی زکوۃ اس کا حساب کر کے الگ دیں ادر سونے کاز کوۃ اسکا حساب کر کے الگ دیں ادر سونے کاز کوۃ اسکا حساب کر کے الگ دیں ادر سونے کار کوۃ اسکا حساب کر کے الگ دیں ادر سونے کار کوۃ اسکا حساب کر کے الگ دیں ادر سونے کار کوۃ اسکا حساب کر کے الگ دیں اور سونے کار کوۃ اسکا حساب کر کے الگ دیں اور سونے کار کوۃ اسکا حساب کر کے الگ دیں اور سونے کار کوۃ اسکا حساب کر کے الگ دیں۔ (ہدایة وعامة المتون)

(۵) کسی کے پاس سو(۱۰۰) تولہ جاندی رکھی تھی پھر سال گزرنے سے پہلے دوجار تولہ یانو دس تولہ سونا بھی مل گیا تواس کا حساب علیحدہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس جاندی کے ساتھ ہی ملاکر اس کا بھی حساب ہوگا، چنا نچہ جنب اس جاندی کاسال پوراہوگا، تو یہ سمجھا جائے گاکہ بعد میں ملے ہوئے سونے کا بھی سال پورا ہوگیا، چنانچہ اس پورے سونے اور جاندی کی زکوۃ فرض ہوگی۔ (ہدایہ)

<sup>(</sup>۱) بدایه جاول ۱۲۰ نه

(۱) کسی کے پاس سو(۱۰۰) تولہ جاندی رکھی بھی، پھر سال پورا ہونے سے پہلے دوجار تولہ یا بچاس ساڑھ تولہ جاندی اور مل گئی تو یبال بھی بہی سمجھا جائے گا کہ اس پوری جاندی کی زکوۃ فرض کہ اس پوری جاندی کی زکوۃ فرض ہوگی۔ بعد میں ملنے والی جاندی کاسال علیحدہ شار نہیں کیا جائے گا۔ (بدایة خادل)

خلاصہ یہ ہے کہ در میان سال میں مال کے گھٹنے یا بڑھنے کا زیوۃ پر کوئی اثر نہ پڑے گا، سال کے ختم پر جتنامال موجود ہو گااس پورے مال پرز کوۃ آئیگی۔

فرض کیجئے کہ ایک شخص کے پاس سال بھر تک صرف ایک ہزاد روپیہ تھایا اس کی قیمت کاسونا چاندی مگر سال پورا ہونے سے چند دن پہلے اس کو نوہزار روپیہ یااس قیمت کاسونا چاندی مل گیا توز کو ہیورے دس ہزار کی اداکرنا ہوگی۔

2- پہننے کے کپڑے خواہ کتنے ہی زیادہ اور قیمتی ہوں ان پر زکوۃ فرض نہیں لیکن اگر ان پر سچاکام ہے تواس کام میں سے جتنی جاندی نکل سکتی ہے اس کا اندازہ کر کے مال زکوۃ میں شامل کرنااور اس کی زکوۃ اداکرنا فرض ہوگا۔

مثلاً ایک شخص کے پاس سو تولہ چاندی ہے اور دس تولہ سپجے کام میں گلی ہوئی چاندی ہے توایک سودس تولہ جاندی کی زکوۃ فرض ہوگی، یادو تولہ سونا ہے، اور دس تولہ چاندی کاکام، تو دو تولہ سونے کی قیمت سے جتنی چاندی خریدی جاسکتی ہے۔ مثلاً آج کل کے نرخ کے اعتبار ہے اس کی ایک سو چالیس تولہ چاندی آئے تو اس میں یہ دس تولہ چاندی کے کام شامل کرکے ڈیڑھ سو تولہ چاندی کی کر کے ڈیڑھ سو تولہ جاندی کی کرکے ڈیڑھ سو تولہ جاندی کی کرکے ڈیڑھ سو تولہ جاندی کے کام شامل کرکے ڈیڑھ سو تولہ جاندی کی کرکے دو کر سے در مخادو شای

## نفذر وبييه كى زكوة

نقدرو پیہ جاہے جاندی کا ہو یا گلٹ وغیرہ کا اس پر باتفاق فقہاء نہ کو ق فرض ہے۔ کیونکہ بیر نمن عرفی ہے اور لین دین ہی کے لئے اس کی وضع ہے۔ (شای)

ا- اگر کسی کے پاس ساڑھے بادن تولہ جاندی یا ساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت کے برابر نفذرو پہر موجود ہو (جاہے سونا جاندی بالکل نہ ہو) تواس پر بھی نہ کو قافر ض ہے۔ کیونکہ نفذرو پہر بھی سونے جاندی کے حکم میں ہے۔ (ٹائی)

۲- مثلاً جاندی سواده (۱)روپ توله ہے، تواگر کسی کے پاس ایک سواٹھارہ روپ بارہ نئے بیسے ہول تو اس پرزگوۃ فرض ہے کیونکہ سے ساڑھے بادن تولہ جاندی کی قبمت کی برابر ہے۔ جاندی کی قبمت کی برابر ہے۔

س- سی کے پاس کچھ نفذ روپیہ کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے۔ لیکن علیحدہ علیحدہ ان میں سے کوئی بھی مفدار نصاب کو نہیں پہنچا تو سونے اور جاندی کی قیمت دیکھی جائے اگر اس سونے اور جاندی کی قیمت داور وہ نفذ روپیہ ملا کرا کیک سو قیمت دیکھی جائے اگر اس سونے اور جاندی کی قیمت داور وہ نفذ روپیہ ملا کرا کیک سو اٹھارہ روپیے اور بارہ نئے بیسے ہو جائیں توز کوۃ فرض ہے درنہ نہیں۔ (در نظار)

سہ مثلاً کسی زمانہ میں سونا کیک سو تمیں روپ تولہ اور جاندی سوادورو ب تولہ ہوں تواس تولہ ہو تواگر کسی کے پاس سال ختم پر ایک نولہ سونا اور پانچ روپ نفذ ہوں تواس پر زکوۃ فرض ہے۔ کیونکہ ایک تولہ سونا ایک سو تمیں روپ کا ہوا، اور وہ پانچ (۱) آج کل جاندی کی قیت دورو پے ۳ آنے کا تولہ ہے اور اس میں کی بیشی مخلف او قات میں ہوتی رہتی ہے۔ زکوۃ نکالنے وقت جاندی کا بھاؤ معلوم کر کے صاب کرلینا چاہئے۔ ۱۲ منہ ۱۲ مطابق مطابق ۱۲ کے اور اس مطابق ۱۲ کے اور اس میں معلوم کر کے صاب کرلینا چاہئے۔ ۱۲ منہ ۱۲ مطابق ۱۲ کے۔

روپے ملا کر ایک سو پینیتیس روپے ہو گئے اور بیر رقم ساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیمت سے بہت زائد ہے کیو نکہ ساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیمت توسواد وروپے تولہ کے حساب سے صرف ایک سواٹھارہ روپے بارہ پیسے ہوتی ہے۔(در بخار)

۵- البتہ اگر صرف ایک تولہ سونا ہو اور اس کے ساتھ روپے یا جاندی بالکل نہ ہو توز کو ۃ فرض نہیں (جیباکہ عام کتب فقہ میں مٰد کورہے)

۲- کسی کے پاس نین سورو پے رکھے تھے، پھر سال بورا ہونے سے پہلے دو سورو پے اور مل گئے توان دوسورو پے کا حساب علیحدہ نہیں کیا جائے گا بلکہ جب ان نین سورو پے کا سال بورا ہو گا تو پورے پانچ سورو پے کی زکوۃ فرض ہوگی۔اور یہ سمجھا جائے گاکہ بورے پانچ سورو پے پر سال گذر گیا۔(ہدایة)

## مال تجارت كي زكوة

مال تجارت وہ مال ہے جو فروخت کرنے کی نیت سے لیا ہواس کا نصاب بھی وہی ہے جو نفذرو ہے کا نصاب ہے۔ لیعنی کل مال کی قیمت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونے کی برابریا اس سے زائد ہو جائے تو سال گذرنے پراس کی زکوۃ جالیسوال حصہ دینافرض ہے۔(درمخاروشای)

ا- سونا چاندی اور نقدروپے کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں مثلاً سچے موتیوں کا ہار، لوہا تانبا، پیتل، رائگ۔گلٹ وغیرہیا ان چیز وں کے بینے ہوئے برتن وغیرہ کیا کیڑے جوتے، فرنیچر، یا کوئی اور سامان، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مال اگر تجارت کے واسطے لیا ہے تو مقد ار نصاب ہونے اور سال گذرنے پراس کی زکوۃ نکالنا فرض

ہو گا۔اور اگر تجارت کے لئے نہیں لیا توز کوۃ فرض نہیں خواہ وہ کتنا ہی بیش قیمت اور کتنا ہی زیادہ ہو۔اور بے ضرورت رکھا ہو۔(در بخار و شای)

۲۔ اگر سونا چاندی کے علاوہ کوئی اور سامان اپنے استعمال کے واسطے لیا تھا پھر شجارت کا اور اس کو فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا مگر فروخت نہیں ہو ااور سال گذر گیا تواس پرز کوۃ نہیں۔ کیو نکہ نیت وہ معتبر ہے جومال لینے وقت ہو،اور بہال مال لینے وقت ہو،اور بہال مال لینے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی اس لئے یہ مال تجارت نہیں۔ ہال جب اس کی فروخت شروع کر دے اس وقت سے تجارتی مال قرار پائے گا اور اس وقت سے تجارتی مال قرار پائے گا اور اس وقت سے تجارتی مال قرار پائے گا اور اس وقت سے تجارتی مال قرار پائے گا اور اس وقت کے بعد اگر سال بھریہ مال رہا تو اس پرز کوۃ فرض ہوگی۔ (ہدایہ)

۳- دوکان میں جو الماریاں وغیرہ سامان رکھنے کے لئے رکھی ہوں، یا فرنیچر وغیرہ استعال کے لئے رکھا ہو اس پرز کوۃ فرض نہیں کیونکہ یہ مال نتجارت نہیں البتہ اگر فرنیچر ہی کی تجارت کرتا ہو بعنی یہ فرنیچر تجارت کی نیت ہے ہی خریدا یا بنوایا ہو تو اس پر زکوۃ فرض ہے۔ کیونکہ اس صورت میں یہ مال مال تجارت ہے۔ (در مخارج ۲وثای)

۷۹- اگر کسی کے پاس کئی مکان ہوں اور ان کو کراہے پر چلاتا ہو تو ان مکانوں کی قیمت ہے ہوں، البت ان کے کراہے سے حاصل شدہ رقم جس قدر سال بھر کے ختم کک باقی رہے گیاس کی زکوۃ فرض فندر سال بھر کے ختم کک باقی رہے گیاس کی زکوۃ نفذر و پیے کے حساب سے اداکر ناضر وری ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے مثلاً ایک دو ہزار یا ذاکد روپے کے برتن، فرنیچر، شامیا نے ، یاسا نکلیس وغیرہ یا کوئی اور سامان کراہے پر دینے کے لئے خرید ااور کراہے پر چلاتا رہا تو ان چیز وں پر بھی ذکوۃ فرض نہیں۔ کیونکہ کراہے پر چلائے سے مال مالِ تجاریت نہیں بنتا۔ اور اس پر تو ق فرض نہیں۔ کیونکہ کراہے پر چلائے سے مال مالِ تجاریت نہیں بنتا۔ اور اس پر تو ق فرض

نہیں ہوتی۔البنتہ کرایہ ہے جور و پہیہ حاصل ہوگااس کا وہی تھم ہے جو نقدر و پ کا ہے۔ کا ہے۔ لیا ہے۔ لیا ہے۔ لیا ہے۔ لیا ہے۔ لیا ہے۔ لیعنی بیہ رو پہیہ اگر بفذر نصاب ہو، اور ایک سال گذر حیائے نواس رو ہیے پر زکوۃ فرض ہوگی۔(بدایہ و قاضی خان)

۵- پر نٹنگ پریس، کارخانوں اور ملوں وغیرہ میں جو مشینیں فٹ ہول وہ کھی مالی تجارت نہیں، لہذاان پر بھی زکوۃ فرض نہیں۔ البنۃ اگر مشینیں تنجارت کی نبیت سے خریدی ہول کہ ان کو فرو خت کیا کریں گے نوان پر بھی زکوۃ فرش ہوگی۔ درزی کی کیڑے سینے کی مشینیں، ڈرائی کلین وغیرہ کی مشینوں کا اور ہر قشم کی مشینوں کا اور ہر قشم کی مشینوں کا بہی تھم ہے۔ (در مخاروشای)

۳- کار خا۔ زامر مل وغیر ہ کی مشینوں پر زکوۃ فرض نہیں۔ لیکن ان ہیں جو مال تیار ہو تاہے اس پر ٹر کوۃ ہر ہی مشینوں پر زکوۃ فرض نہیں سامان تیار کر نے مال تیار ہو تاہے اس پر ٹر کوۃ ہے۔ اس طرح جو خام مال مل میں سامان تیار کر نے کے لئے رکھا ہے اس پر بھی زکوۃ فرض ہے۔ خام مال اور تیار شرہ مال سب کی قیمت لگا کر اس کاڈھائی فی صدر کوۃ اواکرنا فرض ہے۔ (در مخارد شای)

2- کسی کے پاس بچھ سونا یا چاندی، اور بچھ مال نتجارت ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ نہ سونا چاندی بقدر نصاب ہے تو سب ملا علیحدہ نہ سونا چاندی بقدر نصاب ہے تو سب ملا کے دوئی بھی اگر اس مجموعہ کی قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی کے برابر ہو جائے تو زکوۃ فرض نہیں۔ (ہرایہ) زکوۃ فرض نہیں۔ (ہرایہ)

۸- ملوں اور کمپنیوں کے شیئر زیر بھی ختم سال کے وقت جو قبمت شیئر زک بازار میں ہواس کے موافق زکوۃ فرض ہے۔ البتہ کمپنیوں کے شیئر زکی قبمت میں چونکہ مشینری اور مکان اور فرنیچر کی لاگت بھی شامل ہوتی ہے۔ جو در حقیقت ز کوہ ہے متنیٰ ہے اس کے آمر کوئی شخص کمپنی ہے دریافت کر کے جس قدر رقم اس کی مشینر کی اور مکان اور فرنیچر وغیرہ میں گلی ہوئی ہے۔ اس کو اسپنے حصہ کے مطابق شیئرز کی قیمت میں ہے کم کر کے باقی کی زکوہ دے تو یہ بھی جائز دور ست ہے۔ مثلاً شیئرز کی قیمت ایک سورو بہیہ ہے اور تحقیق ہے معلوم ہوا کہ پانچ فیصد رقم مشینر کی اور ذکان دوکان اور اس کے فرنیچر میں گلی ہے تو شیئرز کی قیمت سے یا پیچ کم کر سے باقی بچانوے کی زکوہ فرنس ہوگی۔ (در مخاروشای)

# مقروض پرز کوه کب فرض ہے کب نہیں؟

ا۔ کسی کے پاس دوسورو پے ہیں اور استے ہی روپ کا وہ مقروض بھی ہے تھ اس پرز کو ہ فرض نہیں۔ چاہے وہ دوسورو پے پورے سال اس کے پاس رکھے ہیں۔ اور آگر ڈیٹرھ سورو پے کا مقروض ہے تو بھر بھی ذکوہ فرض نہیں۔ کیونکہ ڈیٹرھ سورو پے قرض کے ہوئے توصرف بچاس روپ ضرورت سے زائد ہے۔ وگریٹھ سورو پے قرض کے ہوئے توصرف بچاس روپ ضرورت سے زائد ہے۔ اور بچاس روپ آج کل ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہیں۔

(براچ ځاول.)

۲- اگر کسی کے پاس پانچ سورو بیتہ میں۔اور دوسورو بینے کاوہ قمر نئب وار ہے۔ تواس پر تین سورو بیدے کی زکوۃ فرض ہے۔(بدایۃ خادل)

# قرض خواه برز كوة كب فرض هي كب نهين؟

ا- آگر آپ کا مال سی کے ذہہ قرض ہے تواس مال کی زکوۃ بھی آپ پر

فرض ہے۔ بشر طیکہ قرض دار اس کا اقرار کرتا ہو اور اداکر نے کاوعدہ کرتا ہو۔یا اگر وہ انکار کرے تو آپ کے پاس کوئی شہادت یاد ستاویزی شوت ایسا موجو ہہو جس کے ذریعہ آپ بذریعہ عدالت وصول کرسکتے ہوں۔ نیکن قرض کی تین قشمیں ہیں۔

(۱) ایک بید که نقدرو پیدیاسونا چاندی کسی کو قرض دیا۔ یا تجارت کا مال کسی کو قروخت کیا تھا اور اس کی قیمت اس کے ذمہ باقی ہے۔ پھر بید مال ایک سال یادو تین سال کے بعد وصول ہوا۔ ایسے قرض کو فقہاء کی اصطلاح میں دین قوی کہا جاتا ہے ایسا قرض اگر بقدر نصاب لیعی ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کی برابر ہو تو وصول ہونے پر پچھلے تمام سالول کی زکوۃ دینا فرش ہے لیکن آگر کیمشت ہو تو وصول ہو جائے تو صرف اس پانچوں حصہ کی زکوۃ اوا اوالی کی خوا اوالی کی تو سرف اس پانچوں حصہ کی زکوۃ اوالی خوا اور اس ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصہ وصول ہو جائے تو اس پانچویں حصہ کی زکوۃ اوالی خوا فرض ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصہ وصول ہو جائے تو اس پانچویں حصہ کی زکوۃ فرض ہوگا۔ پھر جب اور پانچویں حصہ کی زکوۃ فرض ہوگا۔ اور اسی طرح ہر پانچویں حصہ کی زکوۃ فرض ہوگا۔ اور اسی طرح ہر پانچویں حصہ کی زکوۃ فرض ہوگا۔ اور اسی طرح ہر پانچویں حصہ کی زکوۃ فرض ہوگا۔ اور اسی طرح ہر پانچویں حصہ کی ذکوۃ فرض ہوگا۔ اور اسی طرح ہر پانچویں حصہ کی ذکوۃ فرض ہوگا۔ اور اسی طرح ہر پانچویں حصہ کی ذکوۃ فرض ہوگا۔ اور اسی طرح ہر پانچویں حصہ کی ذکوۃ فرض ہوگا۔ اور اسی طرح ہر پانچویں حصہ کی ذکوۃ فرض ہوگا۔ اور اسی طرح ہر پانچویں حصہ کی ذکوۃ فرض ہوگا۔ اور اسی طرح ہر پانچویں حصہ کی ذکوۃ فرض ہوگا۔ کی دیکو تو تو ہوں کے تو اس پانچویں حصہ کی ذکوۃ فرض ہوگا۔ اور اسی طرح ہر پانچویں حصہ کی ذکوۃ فرض ہوگا۔ کی دیکوں ہو تو تو ہوں کی دیکوں ہوگا۔ گوۃ فرض ہوگا۔ کی دیکوں ہو تو تو ہوں کی دیکوں ہوگا۔ گوں ہو تو تو ہوں کی دیکوں ہوگا۔ گوں ہو تو تو ہوں کی دیکوں ہوگا۔ گوں ہوگا۔ گوں ہوں ہوگا۔ گوں ہوں ہوگا۔ گوں ہوگا

اور اگریه بورا قرض بفترر نصاب نه ہو تو اس پر زکوۃ فرض نہیں، البته اگر آپ کے پاس کچھ اور مال بھی ہے اور دونوں ملا کر بفترر نصاب ہو جائیں توزکوۃ فرض ہوگی۔(شامی جلد ۲س۵۳)

(۲) دوسری قشم پیہے کہ وہ قرض روپے کی صورت میں دیا کیا ہونہ سونا

<sup>(</sup>۱) تعنی ساز ھے وی تولہ جاندی کی قیمت کے برابر۔۲امنہ

<sup>(</sup>٢) ليني مقدار نصاب كابيس فيصدى \_

چاندی کی صورت میں ،اور نہ مال تجارت فروخت کیا ہو بلکہ کوئی اور چیز فروخت کی تھی یہ تجارت کی نہ تھی ، مثلاً پہنے کے کپڑے یا گھر کا سامال ، یا کوئی نہ مین فروخت کی تھی اور اس کی قیمت باقی ہے۔ ایسے قرض کو اصطلاع میں دین متوسط کہتے ہیں توبہ قیمت اگر بقدر نصاب ہے اور کئی سال کے بعد وصول ہوئی نؤوصول ہونی نؤوصول ہونی نووصول ہونی نووصول ہونی نووصول ہونی نووصول ہونی نووصول نہ ہو جائے ہوں اس ہوتا جب تک یہ قرض ہو جائے اس پر زکوۃ ادا کرنا اس بر بھی فرض ہوتا جب بقدر نصابہ وصول نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر زکوۃ ادا کرنا فرض نہیں ہوتا جب بقدر نصابہ وصول موسول کے ہوجائے توصول شدہ رقم پر بچھلے تمام سالوں کی زکوۃ دینافر ش ہیں۔

(شامی وورس ۵۳ ن۲)

مسکلہ: اس دوسری قسم کا قرض اگر کیمشت و صول نہ ہوا بلکہ مثلاً پہلی مرتبہ ۱۵ روپے ملے تواگر آپ کے پاس پہلے سے ایسامال ابند ۔ نصاب موجود ہیں تو بیہ جس پر زکوۃ فرض ہوتی ہے مثلا ایک سو پندرہ روپ پہلے سے موجود ہیں تو بیہ پندرہ روپے اس موجود روپ کے ساتھ ملاکر حساب ہوگا۔ چنانچہ جسب ان ایک سو پندرہ روپے کا سال پورا ہوگا تو یہ سمجھا جائے گا کہ قرض سے وصول ہو نے والے پندرہ روپے پر بھی پوراسال گذر گیا، لہذا بورے ایک سو تمیں روپے کی زکوۃ فرض ہوگی۔

(۳) تیسری قسم ہے ہے کہ نہ نقدر و پہیے قرض دیانہ سونا جاندی دی ،اور نہ کوئی چیز فروخت کی بلکہ کسی اور سبب سے آپ کا قرض دوسرے کے ذمہ ہو ہوگیا ہمٹلا عورت کا مہر شوہر کے ذمہ ہو ،یا شوہر کابدل کے خلع عورت کے ذمہ ہو یا دیت (خول بہا) کسی کے ذمہ ہو یا ملازم کی شخواہ ادا کرنا باتی ہو۔ ایسے قرض کو

فقہاء دین ضعیف کہتے ہیں اور اس قتم کا حکم یہ ہے کہ اس کا حساب و سول ہوئے کے دن سے ہوگا۔ چھیلے سالوں کی زکوۃ فرض نہیں ہوگی۔ چنانچہ و صول ہوئے کے دن سے ہوگا۔ چھیلے سالوں کی زکوۃ فرض نہیں ہوگی ورنہ نہیں۔ کے بعد اگر اس پر ایک سال گذر گیا تو اس سال کی زکوۃ فرش ہوگی ورنہ نہیں۔

(شای ت ۲ص ۵۳)

مسکلہ: براویڈٹ فنڈ تیسری قسم میں داخل ہے۔ لبنداملاز مت جھوڑ نے کے بعد جب اس فنڈ کاروپیہ وصول ہوگاسی وفتہ ہے اس روپیہ کے سال کی ابتدا ہوگا۔ ابتدا ہوگا۔

اطلاع اس مسئلہ میں بعض علاء کا اختلاف ہے وہ اس کو دین قوی یا متوسط قرار دے کر اس پر بھی گذشتہ سالوں کی زکوۃ لازم کرتے ہیں۔ اس لئے اختیاطاً کوئی اداکرے توافضل ہے۔ اس مسئلہ کی مکمل شخیق و دلائل کے ساتھ دیجھنا ہو تو ضمیمہ امداد الفتاوی جلد دوم میں ملاحظہ فرمائیں (۱)۔

### سال بوراہونے سے پہلے زکوۃ دبیری تواس کا تھم

ا- اگر کوئی مالدار کہ جس پرز کوۃ فرض ہے سال گذر نے سے پہلے ہی زکوۃ دیدے تو یہ جائز ہے ،اس کی زکوۃ ادا ہو گئی۔اور اگر وہ فی الحال مال دار تہبیں بلکہ کہیں ہے مال ملنے کی امید پر سال ملنے سے پہلے ہی زکوۃ دے دی تو بیرز کوۃ ادا مہیں ہوئی۔جب مال مل جائے اور اس پر سال گذر جائے تو دو بارہ زکوۃ دینا فرعش ہوئی۔جب مال مل جائے اور اس پر سال گذر جائے تو دو بارہ زکوۃ دینا فرعش ہے۔(ہدایہ ن اول)

<sup>(</sup>۱) اور پراویڈینٹ فنڈ پرز کو ۃاور سود کامئلہ ملاحظہ فرمائیں۔

ار مال دار شخص آگر کئی سال کی زکوق بیشگی و بدسته تویه بھی جائز ہے البتہ آگر کسی سال مال بڑھ گیا تواس بڑھے ہوئے مال کی زکوۃ علیجدہ دیناہو گی۔

(در نثار، شان)

س کسی کے پاس ایک سو بیس روپ ضرورت سے زاکدر کھے ہیں اور سو روپ مزید ملنے کی امیر ہے۔ اس کے پورے دوسو بیس روپ کی زکوۃ دے دی اور پور ملنے کی امیر ہے۔ اس کے پورے دوسو بیس روپ کی زکوۃ دے دی اور پر جمی جائز ہے۔ لیکن ختم مال پر روپ پر آگر نصاب سے کم رہ گیا مثلاً صرف سو روپ باتی رہ گئے تو، زکوۃ محاف ہوگئی اور وہ دیا ہوا صدتی نافلہ ہو گیا۔ اس کا ثواب ملے گا۔ (در مخارو شای ناول)

## سال مکمل ہونے کے بعد مال ختم یا کم ہوجانے کا تھکم

ا یسی کے مال پر بیوراسال گذر گیالیکن انجمی زکوۃ نہیں دی تھی کہ تمام مال چوری ہو گیا، یا کسی اور طریقے ہے خود بخود صائع ہو گیا تو زکوۃ معاف ہو گئی۔
لیکن اگر ا بنامال ایپٹا ختیار ہے کسی کو دے دیایا کسی اور طرح ایپٹا ختیار سے ضائع کردیا تو جس قدرز کوۃ فرض ہوئی تھی وہ معاف نہیں ہوگی بلکہ دینا پڑے گی۔

(بدنية ودر مختار ٢٥)

ال سال بورا ہونے کے بعد کسی نے زکوۃ کی نبیت کے بغیر تمام مال خیر ات کر دیا تواس صورت میں بھی زکوۃ معاف ہو گئی۔ (ہدایۃ جاول)

۳۔ کسی کے پاس مثلًا عیار سور و سپے تضح ایک سال گذر نے کے بعداس میں سے دوسور و پیچوری ہو گئے یا خیر ات کر دیئے تو دوسور و سپے کی زکو ۃ دیناہو گی۔ (در مخنارج او مداییه ج۲)

### ز كوة اداكرنے كاطريقه اوراس كا تھم

ا۔ جب مال بر بوراسال گذر جائے تو فور اُز کوۃ اداکرد بنی چاہئے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اچانک موت آ جائے اور یہ فریضہ گردن پر رہ جائے۔اگر سال گذر نے پرز کوۃ نہیں دی۔ یہال تک کہ دوسر اسال بھی گذر گیا تو یہ گناہ ہے، گذر نے پرز کوۃ نہیں دی۔ یہال تک کہ دوسر اسال بھی گذر گیا تو یہ گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہئے۔اور دونول سالول کی زکوۃ اداکر دینی چاہئے۔ غرض یہ کہ زکوۃ دینے میں تاخیر کرنا اگر چہ گناہ ہے۔ لیکن یہ جب بھی دی جائے گی ادا ہوگی قضا نہیں کہلائے گی۔(در عتار ج۲)

۲۔ جس قدر مال ہے اس کا جالیسوال حصہ (۱/۴۰) دینا فرض ہے لیمنی ڈھائی فی صدمال دیا جائے گا۔ (در مخارج ۲)

سے زکوہ کی رقم دینے ہیں اختیار ہے کہ جاہے ایک ہی مستحق کو پوری رقم دیدیں۔ یا گئی غریبوں میں تقسیم کر دیں، نیزیہ بھی اختیار ہے کہ جاہے ایک دن میں پوری رقم دیدیں یا تھوڑا تھوڑا کرکے کئی مہینے میں دیں۔(در مینادی)

سے بہتریہ ہے کہ ایک غریب کو کم از کم اتنادیں کہ اس روز کے لئے کافی ہو جائے ،اس روز کے لئے اسے کسی اور سے مانگنانہ پڑے۔(در مخارج۲)

۵۔ ایک ہی فقیر کواتنامال دے دبنا کہ جینے مال پرز کوۃ فرض ہوتی ہے مگروہ ہے، لیکن اگر دے دیا تو ز کوۃ ادا ہو گئی اور اس سے کم دینا بغیر کراہت کے جائز ہے۔ (ہدایۃ ج۱)

۲- کسی کے پاس چا ندی کا اتنازیورہ کہ حساب سے نین تولہ جا ندی نہ کہ حساب سے نین تولہ جا ندی نہ کہ ہوتی ہے نوافتیار ہے کہ زکوہ میں جاہے نین تولہ جا ندی دے دیں یا نین نولہ چا ندی قبت یا اس قبمت کا کوئی اور سامان دے دیں یہی تھم سونے کا ہے کہ اسکی زکوہ جا ہے خود سونے میں سے دیدیں یا قبمت کے برابر کوئی چیز دے دیں۔

ے۔ زکوۃ کے اداہو نے کے لئے میہ شرطہ کہ جور قم کسی مستحق نہ کو ہ نبیت زکوۃ دی جائے، دہ اس کی کسی خد مت وغیرہ کے معادضہ میں نہ ہو۔

مسکلہ: اسی لئے کسی مسجد کے امام، مؤذن، یا مدرسہ کے مدرس ملازم کوجو
رقم دی جائے اس کا ثواب نو بڑا ہے مگر دہ زکوۃ میں شار نہیں ہو سکتی، کیو مکہ دہ اس کی خدمت کے معاوضہ میں ہے۔ ہال کوئی مؤذن، امام، مدرس یا اسپنے گھر کا نوکر اگر غریب ہے اور شخواہ میں اس کی ضروریات پوری نہیں ہو نیں تو شخواہ کے علاوہ زکوۃ کی رقم سے بھی اس کی امداد کی جاستی ہے۔ اس صورت میں جو پچھ اس کو بہ نیت زکوۃ کی رقم میں مستحق نہ کوۃ اواجو جائے گی۔ زکوۃ کی ادائیگی کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ زکوۃ کی دقم میں مستحق نہ کوۃ کو مالکانہ طور پر دیدی جائے جس ہیں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو، اس کے مالکانہ قبضہ کے بغیر زکوۃ ادانہ ہوگی۔

مسئلہ: اسی بلئے آگر زکوۃ کی نبیت سے دس بیس مسکینوں کو بٹھا کر کھانا کھلادیا توز کوۃ ادانہ ہوگی کیونکہ اس کھانے کاان کومالک نہیں بنایا گیا۔

مسکله: مسجد، مدرسه، خانقاه، شفاخانه، کنوال، پل بااور کسی رفابی اداره کی تغییر میں رقم زکوة خرچ کرنا جائز نہیں ادر آگر اس میں خرچ کردی گئی نوز نکوة ادا نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں بھی مستحق زکوة کومالکانہ طور پر نہیں دیا گیا۔ مسئلہ: اسی طرح رقم زکوۃ ہے کتابیں خرید کر کسی مدرسہ میں و قف کر دینایا کوئی زمین خرید کر کسی رفاہ عام کے کام کے لئے وقف کر دبینا بھی ادائیگی زکوۃ کے لئے کافی نہیں۔

مسكلہ: زكوۃ كى رقم ہے مكانات بناكر مستحقین ذكوۃ كوبطور رعابیت کے مفت رہنے کے لئے دے دینے ہے مكان كاان كو مفت رہنے کے لئے دے دینے ہے بھی زكوۃ ادانہ ہوگی، جب تک مكان كاان كو مالك نه بنادیا جائے۔

مسئله: شفاخانول کی تغمیر اور اس کی ضروریات اور ملاز مین کی جنوا ہوں میں زکوۃ کی رقم نہیں دی جاسکتی،البتہ و وائیں جو مستحقین نہو کو مفت و کی جائیں وہ زکوۃ میں لگ سکتی ہیں۔

مسئلہ: بعض حضرات زکوۃ اور صد قات واجبہ کی رقم اس کام کے لئے جمع رکھتے ہیں کہ اس سے غریب مسلمانوں کو قرض حسنہ دیاجائے اور پھروفت پر وصول کر لیاجائے۔ ابیا کرنا ثواب تو ضرور ہے مگر زکوۃ اس طرح او انہیں ہوتی جب تک مستحقین کووہ مالکانہ طور پر نہ دے دی جائے۔

مسائل مذکورہ کی مزید تفصیل اور قر آن وسنت ہے ان کا ثبوت رسالہ ﴿ " قر آن میں نظام زکوۃ"میں ملاحظہ فرمائیں۔

#### ز کوه کی نبیت

ز کوۃ کی ادائیگی کے لئے نبیت ز کوۃ فرض ہے،اور جس وقت ز کوۃ کاروپیہ، وغیرہ کسی غریب مستحق کو دیں اس وقت دل میں بیہ نبیت ضرور کرلیں کہ "میں زکوۃ اواکرتا ہوں" صرف دل سے نبیت کرلینا کافی ہے زبان سے کہنا نہ ضروری ہے نہ بہتر۔اور آگر ول میں نبیت نہ کی توز کوۃ اوا نہیں ہوگی۔ دوبارہ دینا پڑے گی اور بیہ جور و پیہ بغیر نبیت کے دیاہے اس کاثواب نفلی عدقہ کا ہوگا۔(در مینار ج۲)

۲۔ اگر کسی مستحق زکوۃ کوز کوۃ دیتے وقت نہیں کی توجب تک وہ مال اس غریب کے پاس موجود ہے اس وقت تک بھی یہ نہیں کر لینادر ست ہے۔ اب نیت کر لینادر ست ہے۔ اب نیت کر لینادر ست ہے۔ اب نیت کر بینے کر لینادر ست ہے۔ اب نیت کرنے ہے بھی وہ زکوۃ ادا ہو جائے گی، البتہ فقیر کے باس وہ مال خری نیت کی البتہ فقیر کے باس وہ مال خری سیت کی تو اس نیت کا اعتبار نہیں ۔ اب و وہار وزکوۃ دینا پڑے کی ہوجانے کے بعد نیت کی تو اس نیت کا اعتبار نہیں ۔ اب و وہار وزکوۃ دینا پڑے گی۔ (در منا ہے)

سے جس کوز کو قاوی جائے است سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ بیرز کو قائے۔ میسے ہیں۔ بلکہ اس کانہ جنگانا ہی بہتر ہے۔(در مخارع ۲)

سم کسی نے زکوہ کی نبیت سے مثلاً دس روپے نکال کر الگ رکھ گئے کہ جب کوئی منتی سلے گا تو دے دوں گا۔ پھر مستی کو دسینے وفت نبیت کرنا بھول گیا تو زکوہ ادا ہو گئی۔ البتہ اگر زکوہ کی نبیت سے نکال کر علیحدہ نہ رکھتا نوادا نہ : و تن عرض یہ کہ زکوہ کی نبیت نواہ روپ نکال کر علیحدہ رکھتے وفت کر سلے یا فقیر کو قریب نکال کر علیحدہ رکھتے وفت کر سلے یا فقیر کو قریب نہ کی نو قریب نہیں ہوگی۔ ہے۔ لیکن اگر دونوں وفت نبیت نہ کی نو زکوہ اور انہیں ہوگی۔ (ہاہے جادل)

ادا ہو گئی،اگرچہ لینے والا یہی سمجھے کہ مجھے قرض دیا ہے۔(عالمیری)

۱- اگر کسی کو انعام کے نام سے پچھ دیالیکن دل میں بیہ نیت کرلی کہ زکوۃ دیتا ہوں تو زکوۃ ادا ہوگئی۔ اسی طرح کسی غریب یاان کے بچوں کو عبیری یا تھنہ کے طور پرزکوۃ کی رقم دے دی توزکوۃ ادا ہوگئی آگر چہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں تھنہ دیا ہے اور عزیزوں کے ساتھ ایبا ہی کرنا افضل و بہتر ہے تاکہ ان کو لینے بیں شرمندگی نہ ہو۔ (در مخار وعالمگیری)

2۔ کسی غریب آدمی پر آپ کے مثلاً دس روپے قرض ہیں،اور آپ کے مثلاً دس روپے قرض ہیں،اور آپ کے مال کی زکوۃ بھی دس روپے یااس سے زائد ہے، تواگر آپ نے اپنا قرش اس کو دس روپے زکوۃ کی نبیت سے معاف کر دیا تو زکوۃ ادا نہیں ہوگی البتہ اگر اس کو دس روپے زکوۃ کی نبیت سے دیے دیں تو زکوۃ ادا ہوگئ، اب یہی روپے اپنے قرض میں اس سے لے لینادر ست ہے۔(در مخارج)

## کسی اور شخص کے ذریعہ زکوۃ اد اکرنا

ا۔ آپ کسی دوسرے شخص بیادارہ کواپی زکوۃ کی رقم دے کروکیل و مخار بناسکتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف سے مال زکوۃ کوزکوۃ کے سیجے مصرف میں نزچ کردے لیکن اس میں دوباتیں پیش نظر رہنی چا ہمیں،اول تو بیہ کہ اس و کیل پریہ پورااعتماد ہو کہ وہ اس رقم کو صرف مستحقین زکوۃ ہی پر صرف کرے گا،دوسر ک مدات خیرات میں خرچ نہ کر ڈالے گا،دوسر کی بیہ کہ جب تک آپ کامال زکوۃ ۔ مدات خیرات میں خرچ نہ کر ڈالے گا،دوسر کی بیہ کہ جب تک آپ کامال زکوۃ ۔ اس و کیل کے قبضہ میں رہے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس رکھا ہے، زکوۃ ۔ اس و کیل کے قبضہ میں رہے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس رکھا ہے، زکوۃ ۔ اسی وقت ادا ہوگی جب بیہ شخص یا ادارہ مال زکوۃ کو مستحقین زکوۃ میں خرچ کر

ڈالے۔ بہت سے ادارے زکوۃ کی رقم جمع کر لیتے ہیں اور سالہا سال رقم زکوۃ رکھی رہتی ہے۔صرف نہیں ہوتی۔ یہ بڑی بے احتیاطی ہے۔

۲- ز کوة کاروپیه و غیره غریب کو اگر خود نه دیا بلکه کسی اور کو دیا که تم کسی غریب کو دینے وقت اگر ز کوة کی نبیت نه کر ہے غریب کو دینے وقت اگر ز کوة کی نبیت نه کر ہے تب بھی ز کوة ادا ہو جائے گی۔(عالمگیری)

س اگر آپ نے روپے نہیں دیئے لیکن اتنا کہہ دیا کہ تم ہماری طرف سے زکوۃ دے دی توبیہ ادا ہو گئی۔ اور جو رقہ دیا ہے دی توبیہ ادا ہو گئی۔ اور جو رقم اس نے دی ہے وہ آپ کے ذمہ اس کا قرض ہے۔ (شای ج۲)

۷۔ اگر آپ نے کسی سے پچھ نہیں کہا، بلکہ آپ کی اجازت کے بغیر کسی نے آپ کی طرف سے زکوۃ دے دی توزکوۃ ادانہ ہوگی۔اباگر آپ منظور بھی کرلیں تب بھی آپ کی زکوۃ ادانہ ہوگی بلکہ یہ خود اس کی طرف سے نفلی صدقہ ہوگا۔ چنانچہ جو رقم اس نے دی ہے وہ آپ سے وصول کرنے کا بھی اسے حق نہیں۔(شای)

۵۔ آپ نے کسی شخص کو دوروپے دیے اور کہا کہ میری طرف سے یہ زکوۃ میں دے وینا۔ اب اب اختیار ہے کہ چاہے خود کسی غریب کو دیا کسی اور کے سیر د کردے دینا۔ اب اب اختیار ہے کہ چاہے خود کسی غریب کو دی یا کسی اور کے سیر د کردے کہ تم یہ رو پیم زکوۃ میں دے دینااور نام بتانا بھی ضروری نہیں کہ فلال شخص کی طرف سے بیرز کوۃ دیتا ہوں۔ (بہتی زیور حصہ ۲۲۰۳)

۱- آپ نے کسی کو دورو پے دئے کہ میری طرف سے بیرز کو ۃ میں دیے دیے کہ میری طرف سے بیرز کو ۃ میں دیے و پیاتووہ شخص اگر دورو پیدا پنے کسی رشتہ داریامال باپ کو غریب دیکھ کر دید ہے تو

جائز ہے۔ لیکن اگر وہ خود غریب ہے توخود ہی لینا صحیح نہیں ،البتہ اگر آپ نے سے ہے کہہ دیا ہو کہ "جو جا ہو کرو اور جسے جا ہو دے دو" تو وہ خود بھی لے لے نو در سخت را کو ہ ہو۔ (در مخارج ۲)

## ز کوة کن لو گول کودینا جائزہے؟

ا۔ جس کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی یاا تنی ہی قیمت یامالِ تجارت ہو اس کو شرعاً مال دار کہا جاتا ہے ،ایسے شخص کوز کو ۃ دبینا جائز نہیں ،اور ایسے شخص کو زکوۃ لینا بھی حلال نہیں۔(عامگیری)

۲۔ اس طرح جس کے پاس اتنی ہی قیمت کا کوئی مال ہوجو مال تجارت تو نہیں لیکن ضرورت سے زائد ہے وہ بھی مال دار ہے ایسے شخص کو بھی زکوۃ و بنا درست نہیں،اگرچہ خوداس قتم کے مال دار پر بھی زکوۃ فرض نہیں۔

( بهثتی زیور حصه ۳ص ۲۳)

س اور جس کے پاس اتنامال نہ ہو، بلکہ اس سے کم ہویا بالکل نہ ہواں کو دفقیر "کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو زینا بھی جائز میں۔ در مخارج )

سہ۔ بڑی بڑی ویکیں، بڑی دریاں، شامیانے، جن کی مبھی برسوں میں تقریبات کے موقعوں بر ضرورت بڑتی ہے اور روز مرہ ضرورت نہیں ہوتی ہے سامان ضرورت سے زائد کہلائے گا چنانچہ جس کے پاس ایسا مال بفذر نصاب ہو۔ اسے بھی زکوۃ دینے سے زکوۃ ادانہ ہوگی۔ (شای ج)

۵۔ رہائش کامکان، پہنٹے کے گیڑے اور خد من گار ملازم، اور گھر کا وہ سامان جو اکثر استعال میں رہتا ہے، یہ سب ضروری سامان میں داخل ہیں۔ چنانچہ اس سامان کے ہونے سے کوئی شخص مال دار نہیں کہلائے گا، خواہ یہ مال کتنائی زیادہ قیمتی ہو، اس لئے اس کوز کو قدینا بھی صبح ہے۔ اس طرح پڑھے لکھے آدمی کے پاس اس کے مطالعہ میں آنے والی کتابیں بھی ضروری سامان میں داخل ہیں کاریگروں کے اوزار بھی ضروری سامان میں داخل ہیں، خواہ وہ کتنی ہی قیست کے ہوں جب اس کے باس اوزار کے علاوہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے ہرابر مال موجو و نہ ہو تو وہ مستحق زکو ق ہے۔ (شائ ج)

۲۔ کسی کے پاس چند مکان ہیں جو کرایہ پر چلتے ہیں یا کوئی اور آمدنی ہے،
لیکن اہل وعیال اور نہج استے زیادہ ہیں کہ اچھی طرح گذر نہیں ہوتی، اور اس کے
پاس کوئی ایبا مال بھی نہیں جس میں زکوۃ فرض ہوتی ہے، توالیسے شخص کوز کوۃ
دینا جائز ہے۔ (شای ج

ے۔ کسی کے پاس ایک ہزار روپ نقد موجود ہیں، کین وہ ایک ہزاریا اس سے ذاکد کا قرضدار بھی ہے تواس کو بھی زیادہ دینا جائز ہے۔ اور اگر قرض ایک ہزادہ سے کم ہو توہ بھیں کہ قرض اداکر کے کتنے روپ بھین ۔ آگر بقدر نصاب ہزادہ ہے کم ہو توہ بھیں کہ قرض اداکر کے کتنے روپ بھین ہیں۔ آگر بقدر نصاب بھیت ہوں تو است نہیں ۔ اور اگر کم بھیتے ہوں توہ بنادر ست ہے۔ بھیتے ہوں توہ بنادر ست ہیں۔ اور اگر کم بھیتے ہیں توہ بنادر ست ہیں۔ اور اگر کم بھیتے ہیں توہ بنادر ست ہیں۔

۸۔ ایک شخص بہت مال دار ہے، لیکن کہیں سفر میں اتفاق سے اس کے پاس سفر سے لئے بچھ نہیں بچا۔ تمام مال چوری ہو گیا یا اِدر سے حتم ہو گیا پاس سفر سے لئے بچھ نہیں بچا۔ تمام مال چوری ہو گیا یا اِدر سسی وجہ سے ختم ہو گیا یہاں تک کہ گھر بہنچنے سے لئے بھی سفر خرچ نہیں رہا توابیعے شخص کو اس حالت میں زکوۃ دینادرست ہے آگر چہ اس کے گھر میں کتناہی مال ودولت موجود (۱) ہو۔ اسی طرح اگر حاجی کے پاس راستہ میں خرچ کے لئے پچھ نہ رہا تواہت بھی زکوۃ دینا جائز ہے۔اگر چہ اس کے گھر میں خوب مال ودولت موجود ہو۔ (عالگیری)

۹۔ نابالغ بچوں کا باپ اگر مال دار ہو توان کو بھی زکوۃ نہیں دیے سکتے لیکن اگر نے بالغ ہو گئے اور خودوہ مال دار نہیں لیکن ان کا باپ مال دار ہے توان کو زکوۃ د ینادر ست ہے۔(عالمگیری)

•ا۔ اگر نابالغ بچوں کا باپ تو مال دار نہیں کیکن مال مال دارہے توان بچوں کو ز کو ۃ ویناور ست ہے۔(در مختارج۲)

اا۔ بنوہاشم کوز کوۃ دینا جائز نہیں، اور بنوہاشم وہ لوگ ہیں جو سید لیمی حضرت فاطمہ زہر اگی اولاد میں سے ہوں یا علوی ہوں، یا حضرت عبائ ، یا حضرت محضرت عقیل یا حضرت عارث ابن عبد المطلب کی اولاد میں ہوں۔ (ہوایہ جاول) جعفر یا حضرت عقیل یا حضرت حارث ابن عبد المطلب کی اولاد میں ہوں۔ (ہوایہ جاول) اسی طرح جو بھی صدقہ واجب ہو وہ الن کو نہیں دیا جاسکتا، مثلاً نذر، کفارہ، عشر، صدقہ فطر الن کو نہیں دے سکتے ہیں، البتہ نفلی صد قات و خبر ات الن لوگوں کودے سکتے ہیں، البتہ نفلی صد قات و خبر ات الن لوگوں کودے سکتے ہیں۔ (در مخاروثای)

۱۲۔ زکوۃ کسی کافر کو دینا درست نہیں، صرف مسلمان کو ہی دی جاسکتی ہے۔ عشر، صدقہ، فطر، نذر ادر کفارہ کا بھی یہی تھم ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے صدقات کافر کو بھی دے شکتے ہیں۔ (بہثن زیر)

<sup>(</sup>۱) کیکن ایسے شخص کیلئے صرف بفذر ضرورت زکوۃ لینا جائز ہے ضرورت سے زائد لینا حلال نہیں۔ ۱۲عالمگیری

## مساجد،اسلامی مدارس،اسجمنول،اور جماعتول کوز کوة دسینے سے احکام

ان مسائل کا بیان پہلے بھی زکوۃ اداکر نے کے طریقے بیں آچکاہے، مگرعام ضرورت کے بیش نظراس جگہ پھر تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔

ا در کوة اس وفت تک ادا نہیں ہوتی جب تک کسی مستخق کواس کا مالک نہ بنادیا جائے، چنانچہ زکوة کے رویبے ستے مسجد بنوانا، یا کسی لا وارث مردہ سکے کفن دفن کا انتظام کر دینا، یامر دیے کی طرف سے اس کا قرض اداکر دینا، ورست نہیں کیونکہ بہال کسی کو مالک بنانا نہیں یا یا گیا۔ (در بخارج۲)

۲ در الموق کارو پیریسی البید مدرسه با نجمن میں دینا کہ جہال وہ غریوں پر خرج نہ کیا جاتا ہو بلکہ ملاز مین کی تنخواہوں یا تغمیر د غیرہ میں خرج کر دیا جاتا ہو جائز نہیں ۔ البتہ آگر کسی ادارہ میں غریب طلباء بادوسرے مسکینوں کو کھانا وغیرہ مفت دیا جاتا ہے توالید مدرسہ با انجمن وغیرہ میں زکوۃ دینا جائز ہے۔ لیکن بیرزکوۃ اس وفت ادا ہوگی جب وہ رو پید نفذیا اس رو پے کے بدلہ میں کھانا وغیرہ غریبوں کو دیا جائیں۔ (کمانی عامۃ النون)

سے سی نے ذکوہ کے طور پر بچھ کپڑے یا تنابیں وغیرہ مدرسہ میں دیں تو اگریہ کپڑے یا تنابیں طلباء کو مالکانہ طریقے پر دسے دی تئیں کہ ان سے واپس نہ لی جائیں توز کوۃ اداہو گئی ورنہ نہیں۔

سم۔ آج کل عربی مداری میں تماہیں عموماً مالکانہ طریفتہ پر طلباء کو نہیں وی

جاتیں بلکہ عارضی طور پر صرف پڑھنے کے لئے دی جاتی ہیں، سال کے اختتام پر واپس لے لی جاتی ہیں، ایس کتابیں بھی زکوۃ کی رقم سے خرید نا جائز نہیں۔ ای طرح ایسے کپڑے، کمبل، لحاف وغیرہ بھی زکوۃ کی رقم سے خرید نا جائز نہیں جو طلباء کو مالکانہ طور پر نہیں دیئے جاتے بلکہ واپس لے لئے جاتے ہیں۔ البت اگر بید کیا جائے کہ ذکوۃ نکالنے والا شخص بیہ کتابیں یا کمبل وغیرہ کی ہستی زکوۃ کو مالکانہ طور پر دیدے کہ وہ جو چاہے کرے، پھر وہ شخص اپنی طرف سے بخوشی مدرسہ میں طور پر دیدے کہ وہ جو چاہے کرے، پھر وہ شخص اپنی طرف سے بخوشی مدرسہ میں داخل کر دے توز کو ۃ ادا ہو جائے گی۔ اس صور سے بیں ایک فائدہ بھی ہے کہ پر نہ دی جائیں پھر بھی ادا ہو جائے گی۔ اس صور سے بیں ایک فائدہ بھی ہے کہ زکوۃ نکالنے والے کو توز کوۃ نکالنے کا پور اثواب ملے گاہی، ساتھ ہی اس غریب کو زکوۃ نکالنے والے کو توز کوۃ نکالنے کا پور اثواب ملے گاہی، ساتھ ہی اس غریب کو دے دیے ہیں۔

۵۔ غریب طلباء کومدز کوۃ سے تعلیم کے لئے و ظا کف دیئے جاسکتے ہیں۔

۲۔ غریب طلباء کے لئے اسلامی مدارس میں زکوۃ دینے میں دوگنا ثواب ہے ،ایک ثواب توزکوۃ کادوسر اثواب اسلامی تعلیم کی اعانت کا۔ لیکن زکوۃ ایسے مدرسہ میں دبنی چاہئے جس کے منتظمین پر پورااعتماد ہوکہ وہ زکوۃ کی رقم کو خاص ذکوۃ ہی کے صحیح مصرف میں یعنی غریب طلباء کی خوراک بوشاک دغیرہ میں اس طرح خرج کریں گے کہ طلباء اس کے مالک قرار دیئے جائیں۔

شفاخانه کی تغمیراور دیگر ضروریات اور ملاز مین کی تنخواہوں میں بھی زکو ہ کی رقم خرچ نہیں ہوسکتی البتہ جو دوائیں غریبوں کو مفت دی جائیں وہ زکو ہیں شار ہوں گی۔

#### تنكبيه

مساجد، مدارس اسلامیہ اور غریبول کے لیتے شفاخانے وغیرہ بنانا مسلمانول کے لئے بڑے ضروری اور اہم کام ہیں ان میں خرج کرنے کا جرو ثواب بھی عظیم ہے مگر شریعت اسلام میں ان کے لئے بیت المال کے دوسری مدات مقرر ہیں جن سے ان کا مول میں خرج ہونا جا ہے۔ آج کل اسلامی بیت المال فائم نہ ہونے کے سبب مشکلات در بیش ہیں اس مجبوری کے باعث مسلمانوں کوز کوۃ کے علاوہ ان کا مول کے لئے منتقل چندہ کرنا ضروری ہو گیا، زکوۃ کی رقم بہر حال ان کا موں پر خرج کرناور ست نہیں، بہت مجبوری کی حالت میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ تسي البيع غريب مستحق زكوة كورقم زكوة كابا قاعده مالك بناديا جائي جوان كامول میں خرچ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، مگر ناداری کے سبب عمل سے مجبور ہے، یہ شخف البیخ مالکانه قبضه میں لینے کے بعد اپنی رضاور غبت سے بیر رقم کسی مسجد مدر سه باادارے کو دبیرے تواس کی طرف سے بیر چندہ ہو گا، جوادار ول کے ہر کام پر خرج ہوسکے گا۔ لیکن یاد رہے کہ حیلہ تملیک کے نام سے جو کھیل عام طور پر کھیلا جا تاہے اس سے زکوۃ ادا نہیں ہوتی۔ کیونکہ عموماً جس کوز کوۃ دی جاتی ہے وہ یہ یقین رکھتاہے کہ مجھے اس مال کا کوئی اختیار نہیں ، محض زبانی جمع خرج کرنا ہے۔ الیمی صوریت میں نہ وہ مالک ہو تا ہے نہ زکوۃ دہینے والے کی زکوۃ ادا ہوتی ہے۔اس حلیہ سے رقم زکوہ کو مساجد مدارس وغیرہ کی تغییری ضروربات پر لگانا جائز نہیں ہو تا۔

ند کورہ مسائل کی شخفیق و تفصیل عربی کتب فقہ کے علادہ رسالہ '' قرآن میں نظام زکوۃ'' میں ملاحظہ فرمائیں۔

### ر شته دارول اور متعلقین کوز کوهٔ دینا

ا۔ اپنیز کوۃ کاروپیہ اپنے ہاں باپ، دادادادی نانانی یاداداوغیرہ کہ جن کی اولاد سے یہ خود ہے دینا درست نہیں۔ اسی طرح اپنی اولاد، پوتے پوتی، نواسے نواسی، وغیرہ کہ جو اس کی اولاد میں داخل ہیں ان کو دینے سے بھی زکوۃ ادانہیں ہوگی۔ اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کواپنی زکوۃ نہیں دے سکتے۔ ہوگی۔ اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کواپنی زکوۃ نہیں دے سکتے۔

(بدایهٔ خاول)

۲۔ مذکورہ رشتہ داروں کے سوااور سب کو زکوۃ دینا جائز ہے۔ مثلاً بھائی، بہن، بھتیجا جیتیجی، بھانجا، بھانجی، چیا، پھوپی، خالہ، ماموں سوتیلی مال، سوتیلا باپ، سوتیلا دادا، سوتیلی دادی، خسر ساس وغیرہ سب کو دینا جائز ہے بشر طیکہ وہ مستحق زکوۃ ہوں۔ (شای ج۲)

س۔ زکوۃ اور دوسرے صدقات و خیرات دینے میں سبسے زیادہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہئے اگر بیہ غریب ہوں تو پہلے ان کو ہی دینا چاہئے۔ لیکن ان سے بیہ نہ کہیں کہ بیہ صدقہ یاز کوۃ کی چیز ہے۔ تاکہ انہیں شرمندگی نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ قرابت والوں کو خیرات وز کوۃ دینے سے دوگنا ثواب ملتا ہے۔ ایک تواب تو خیرات کا، اور دوسرے اپنے عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک واحسان کا نہیں دینے کے بعد جو کچھ نیچے وہ اور لوگوں کو دیں۔ ساتھ حسن سلوک واحسان کا نہیں دینے کے بعد جو کچھ نیچے وہ اور لوگوں کو دیں۔

سم۔ رضاعی <sup>(۱)</sup> بیٹا، بیٹی،اورر ضاعی ماں باپ کو بھی زکو ۃ دیناجا ئزہے۔

<sup>(</sup>۱) کوئی عورت اگر کسی دوسرے کے بچول کو دووھ پلائے تو یہ بیچاس عورت کے رضاعی بیٹے یا بیٹی کہلاتے ہیںاوروہ عورت اور اس کاشوہر ان بچول کے رضاعی مال باپ کہلاتے ہیں۔ ۱۲منہ

۵۔ گھریادوکان وغیر ہے ملاز مین ، دھونی ، ڈرائیور ، دایا آباد غیر ہاگر غریب ہول تو ان کو بھی زکوۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن بیران کی تنخواہ میں نہ لگائیں۔ بلکہ تنخواہ اور در کی سے زائد بطور انعام کے دیں ، اور دل میں زکوۃ دینے کی نبیت کرلیں تودرست ہے۔ ورنہ نہیں۔ (عالمگیری)

۲۔ ایک شہر کی زکوۃ دوسرے شہر میں بھیجنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر دوسر ہے شہر میں اس کے رشتہ دار مستحق زکوۃ رہتے ہوں، یا یہاں کی بہ نسبت وہاں کے لوگ زیادہ ضرورت مند ہوں، توان کو بھیجد بنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر دوسر ہے شہر کے لوگ دین کے کام میں لگے ہیں مثلاً دینی مدارس کے طلباء یا دین دار علماء دین، یا مجاہدین اسلام ہوں اور وہ مستحق زکوۃ بھی ہوں توان کو بھی ژکوۃ بھی حی سے حاسکتی ہے۔ بلکہ زیادہ تواب ہے۔ (عاشیری)

## ز کوة دینے میں غلطی ہو جائے تواس کا تھم

ا۔ اگر کسی کو غریب و مستحق سمجھ کر زکوۃ دیدی، پھر معلوم ہوا کہ وہ توزی کافر (۱) ہے بیامال دارہے ، یاسید ہے ، یا تاریک رات میں کسی کو دے دی۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ اس کی مال، باپ، یا کوئی ایسار شنہ دارہے جس کو زکوۃ دینااس سکے لئے درست نہیں تو ان تمام صور تول میں زکوۃ ادا ہو گئی۔ دوبارہ دینا واجب نہیں۔ لیکن لینے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ زکوۃ کاروپہ ہے اور میں زکوۃ لینے کا مستحق نہیں ہول تو اسے نہ لینا چاہے اور دا پس کرد بنا چاہے۔ (در مخارم عمای)

<sup>(</sup>۱) ذمی وہ کا فر ہے جود ارالا سلام کے شہری حقوق رکھتا ہو۔ ادر غیر ذمی وہ کا فرہے جو دار الا سلام کیے شہری حقوق نہ رکھتا ہو۔ ۱۲ منہ

۲۔ اگرز کو ق دینے کے بعد معلوم ہوا کہ جس کو دی ہے وہ غیر ذمی کا فرہے۔ توز کو قادا نہیں ہوئی۔ پھرادا کریں(در مخاروہ ایة)

س اگر کسی کے بارے میں شک ہو کہ معلوم نہیں مال دارہ یا نہیں تو جب تک شخفیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو زکوۃ نہ دیں: لیکن اگر بغیر شخفیق کے اسے دے دی تواب اندازہ کریں، اگر غالب گمان یہ ہو کہ غریب ہے توز کوۃ ادا ہو گئے۔ اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ مال دار ہے تو ادا نہیں ہوئی دوبارہ زکوۃ دیں۔ (شای ۲۶)

#### متفرقات

ا۔ کسی عورت کا مہر نصاب زکوۃ کے برابریازائد ہے۔ اور یہ امید ہے کہ جب مہر طلب کرے گی شوہر بلا تامل دیدے گا تو ایسی عورت کو زکوۃ دینا جائز نہیں، لیکن اگر اس کا شوہر اتنا غریب ہے کہ مہر ادا نہیں کر سکتا، یامال دار تو ہے لیکن نہیں دیتا، تو ایسی عورت کو زکوۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر اس نے مہر معاف کر دیا ہو تو پھر بھی زکوۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر اس نے مہر معاف کر دیا ہو تو پھر بھی زکوۃ دینا جائز ہے۔ (در مخارج)

#### • ثنگییه

عام طور سے لوگ صرف اسی کو فقیر سمجھتے ہیں جو بھیک مانگنا ہو۔ حالا نکہ بعض او قات باعزت لوگ زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ مگر شرم کی وجہ سے اپنی غربت نہاہے کہتے ہیں۔ دیکھنے سے غربت نہاہے کہتے ہیں۔ دیکھنے سے

بظاہر وہ غریب معلوم نہیں ہوتے بلکہ بعض او قات وہ تنخواہ دار ملازم بھی ہوتے ہیں۔ اگر شخین سے ہیں۔ لیکن زیادہ عیال ہونے کی وجہ سے بہت تنگد ست رہتے ہیں۔ اگر شخین سے کسی ایسے شخص کا علم ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہئے، ایسے لوگوں کو زکوۃ و خیر ات دینا زیادہ باعث تو اب ہے۔ کیونکہ بھیک مانگنے والا تو کہیں اور سے بھی مانگ لے گا۔ لیکن یہ غریب شرم وخود داری کی وجہ سے کسی سے بچھ کہہ بھی نہیں مانگ سکتا۔

## ز مین کی پیداوار برز کوة (عشر) کابیان عشر اور عشر ی زمین کی تعریف

جو زمین مسلمانوں نے کفار سے جنگ کرکے فنج کی ہو اور فنج کرکے مسلمانوں کے امیر نے وہ مسلمانوں میں تفسیم کردی ہو وہ زمین، عشری کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ کے کافر باشندے خود بخود ہی بغیر جنگ کے مشرف باسلام ہو گئے ہوں توان کی زمین بھی عشری کہلاتی ہے۔

لین اگر وہ زمین جنگ کر کے فتح نہیں کی گئی بلکہ بغیر جنگ کئے صرف منگی سے فتح ہو گئی۔ اور زمین ان کے کا فر مالکوں ہی کے قبضہ میں ججھوڑ دی گئی تو وہ زمین عضری نہیں۔ اسی طرح اگر وہ زمین جنگ کر کے فتح نوگی ہے، لیکن مسلمانوں میں تقسیم نہیں کی گئی بلکہ و ہیں کے کا فر باشند ول کی ملکست میں رہنے دی تو وہ زمین بھی عشری نہیں۔ (ہوایة عن 25)

مسلم: اگر کسی کے آباؤاجدادے عشری زمین بیت وربیت چلی آتی

ہو۔ یا کسی ایسے مسلمان سے اس نے خریدی ہوجس کے پاس اس کے آباؤاجداد سے عشری زمین اس طرح چلی آتی ہو توایسی زمین کی پیدادار پر بھی زکوۃ فرض ہوتی ہے،اوراس زکوۃ کوعشر کہاجاتا ہے۔ (شای ص ۲۰۷۳)

مسئلہ: پاکستان میں جو ہند وؤل کی متر و کہ زمینیں مہاجرین کوان کے کلیم کے معاوضہ میں ملی ہیں یاکسی مہاجر کویا کسی ادارہ کو حکو مت پاکستان نے بلا معاوضہ ہیں دے دی ہیں۔ یہ سب زمینیں عشری ہیں۔ اگر بارانی ہول تو دسوال حصہ اور نہری یاچاہی ہول تو بیسوال حصہ بیداوار کاصد قہ کرناواجب ہے۔

مسئلہ: اگر عشری زمین کوئی کا فرخرید لے تو وہ عشری نہیں رہتی۔ پھر اس سے اگر مسلمان خرید لے یا کسی اور طریقہ ہے مسلمان کو مل جائے تب بھی وہ عشری نہ ہوگی۔ لہٰذااس پر عشر بھی واجب نہ ہوگا۔ (در مخارج)

#### ز کوة اور عشر میں فرق

ز کوۃ اور عشر کے احکام میں چھراعتبار سے فرق ہے۔

(۱) عشر واجب ہونے میں کسی نصاب کی شرط نہیں۔ چنانچہ پیداوار کم ہویا زیادہ بہر حال اس پر عشر فرض ہو گا۔ البتۃ اگر پیداوار بونے دوسیر (نصف صاع) سے بھی کم ہو عشر فرض نہیں۔(در مخاروشای ۲۰)

(۲) عشر میں بیدادار پرایک سال گذرنے کی بھی شرط نہیں، چنانچہ اگر کسی زمین میں سال میں دو مرتبہ فصل ہوتی ہے۔ یا کسی در خت پر سال میں دو مرتبہ بھل آتاہے توہر مرتبہ کی بیدادار میں عشر فرض ہو گا۔(در مخاردشای ۲۶) (۳) عشر فرض ہونے میں عاقل ہونے کی بھی شرط نہیں لہذا مجنون کے مال پر بھی عشر فرض ہوتا ہے۔(درمخاروشای ۴۰)

(س) اس میں بالغ ہونے کی بھی شرط نہیں۔ چنانچہ نابالغ کے مال پر بھی عشر فرض ہو تاہے۔(در مخاروشای ۲۰)

(۵) عشر کے لئے آزاد ہونا بھی شرط نہیں، چنا نجیہ غلام کے مال پر بھی عشر فرض ہو تاہے۔(در مخاروشای ۲۰)

(۱) زمین کامالک ہونا بھی شرط نہیں، چنانچہ آگر و قف زمین میں اہل و قف کاشت کریں تواس بیداوار پر بھی عشر فرض ہو گا۔ اسی طرح آگر زمین کرا ہیہ پر کے کراس میں کاشت کریں تواس بیداوار پر بھی عشر فرض ہو گا۔

(بذا كلة من رد الحستهار ص 24 ج٢)

# کس فتم کی بیداوار برعشریهاور کتنا؟

ا۔ زکوۃ عشر صرف عشری زمینوں پر واجسب ہے۔ دوسری فتم کی زمینیں جن کو خراجی کہا جاتا ہے، ان پر عشر واجب نہیں، بلکہ ان کا خراج وصول کم ما عکومت کا کام ہے۔(ہدایة)

۲۔ خراجی زمینوں کی سر کاری مال گذاری جو حکومت وصول کر لیتی ہے۔
اس سے خراج ادا ہوجاتا ہے۔ لیکن عشری زمینول کی سر کاری مال گذاری ادا
کرنے سے عشرادا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ حکومت نداس کو عشر کہہ بروصول کرتی ہے نہ عشر کے مخصوص مضارف میں صرف کرنے کا وعدہ کرتی ہے، اس کے

مسلمانوں کو عشری زمینوں کا عشر سر کاری مال گذاری کے علاوہ ادا کرنا اور مصارف زکوۃ پر صرف کرناضروری ہے۔

س۔ جوز مینیں بارانی ہیں بینی صرف بارش کے پانی سے ان میں پیداوار ہوتی ہے نہریا کنویں وغیرہ سے آب پاشی نہیں کی جاتی ان کی پیداوار کاعشر بینی دسوال حصہ اس کی زکوۃ ہے جس کاصد قد کرناواجب ہے۔اسی طرح الیمی زمینیں جن کی کھیتی کسی ندی نالہ کے کنارہ پر گہرائی میں ہونے کی وجہ سے خود بخو دز مین کے پانی سے سیر اب ہوجاتی ہے جن کو عرف میں کھادر کی زمینیں بولئے ہیں الیمی زمینوں کا بھی وہی حکم ہے جو بارانی زمینوں کا بھی وہی حکم ہے جو بارانی زمینوں کا لیعنی پیداوار کادسوال حصہ ان کی زکوۃ ہوتی سے۔(ہدایہ)

سے اور نہری یا جاتی زمینیں جوسر کاری نہر کے پانی سے یا کنویں کے پانی سے سیر اب کی جاتی ہے۔ ان میں پیداوار کا بیسوال حصہ ان کی زکوۃ ہے جو حقیقت میں تو نصف عشر ہے۔ مگر اصطلاحاً اس کو بھی عشر کہہ دیا جاتا ہے۔ (ہدیة)

۵۔ باغات کے احکام بھی اس معاملہ میں وہی ہیں جوزر عی زمینوں کے اوپر ہتلائے گئے ہیں کہ بارانی زمینوں کے باغ کی پیداوار میں دسوال حصہ اور نہری یا جا ہی باغ کی پیداوار میں بیسوال حصہ زکوۃ عشر کا واجب ہے۔ (عالمگیری)

۲۔ گنا۔ پھل۔ ترکاری۔اناج۔ پھول وغیرہ جو کچھ پبیدا ہو سب کا یہی حکم ہے۔(عالمگیری)

ے۔ جو زمین کسی کو ٹھیکہ یا مقاطعہ پر معینہ رقم کے معاوضہ میں دی گئی ہو اس کی پیداوار کاعشر ٹھیکہ دار کے ذمہ ہے۔مالک زمین کے ذمہ نہیں۔اور جو بٹائی پر دی جائے اس کا عشر مالک زمین اور اس کاشت کار وونول پر ایپنے حصہ پیداوار کے مطابق ہے۔ (از بہثی زیور حکیم الامة تھانوگ)

۸۔ عشری زمین یا پہاڑیا جنگل سے اگر شہد زکالا تواس میں بھی عشر (وسوال حصہ) دینا فرض ہے۔ (در مخارج ۲)

۹۔ کسی نے اپنے گھر میں کوئی در خت پاتر کاری دغیر ہ بوئی اور اس میں کپل وغیر ہ آیا تواس میں عشر فرض نہیں۔(عالمگیری)

ا۔ جن لوگوں کو زکوۃ دینا جائز ہے انہی کو عشر دینا بھی جائز ہے۔اور جنہیں زکوۃ نہیں دی جاسکتی انہیں عشر بھی نہیں وے سکتے۔(دروشای ۲۶)

اا۔ زکوۃ کی طرح عشر میں پھی اختیار ہے کہ جاہے بعینہ اسی پیدادار میں سے یہ صدقہ نکال دیں اور چاہے اس صدقہ کی قیمت اداکر دیں مثلاً سی کی عشری زمین میں دس من گذم پیدا ہوا تواسے اختیار ہے کہ چاہے اس میں سے ایک من گذم دید ہے اس میں گذم دید ہے۔

بنده محمد رفیع عثمانی مدرس دارالعلوم کراچی ۲۱شعبان ۸<u>۳۸ا</u>ه



ز کو ة وعشراً رژیننس میں اصلاحات کیلئے تنجاویز

#### ز کوۃ وعشر آرڈی ننس میں اصلاحات کے لئے شجاویز

سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی ذیلی کمیٹی برائے زکوۃ دعشر کا ایک اجلاس کا فرور کی 1997ء (۱۲ شعبان المعظم الاہمامیے) کو بینٹ کے کمیٹی روم (اسلام آباد) میں منعقد ہوا، کمیٹی کے چیر مین جناب پروفیسر خورشید احمہ کی دعوت پر صدر دار العلوم کراچی مولانا مفتی حمر رفیع عثانی صاحب نے بھی اسمیں شرکت فرمائی اور مندر جہ ذیل سجاویز پیش کیں ادر تمہید میں فرمایا کہ موجودہ نظام زکوۃ وعشر کی اصلاح اور اسے بہتر بنانے کیلئے پچھلے کئی سالہ تجربات کی روشنی میں تین امور کا بغور تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور تنول امور میں اصلاحات تجویز کرنی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور تنول امور میں اصلاحات تجویز کرنی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور تنول امور میں اصلاحات تجویز کرنی جائیں، وہ تین امور ہیں:۔

(۱) زکوۃ وعشر آرڈی ننس مجریہ <u>۱۹۸۰ء (جس میں ۱۹۸۳ء تک</u> کی گئی ترمیمیں بھی شامی ہیں)

(۲)اس آرڈی ننس کے تحت بنائے گئے قوانین ، ضابطے، قواعد ، اور اس کے تحت اختیار کی گئی حکمت عملی، اور عملی پالیسال۔

(۳)اس نظام کو چلانے والی مشینری (رجالِ کار) کی اہلیت، دیانت، اور فرض شناسی۔

لیکن آج کی مجلس کاموضوع چونکہ صرف اول الذکر (زکوۃ وعشر آرڈی ننس) ہے،
اسلئے اسکے متعلق تجاویز پیش کر رہا ہوں، تاہم آخر میں بطور ضمیمہ صرف دو تجویزیں
الیکی بھی عرض کرول گا جنکا تعلق امر خانی بعنی آرڈی ننس کے تحت بنائے گئے، (یا
بنائے جانیوالے) قوانین، ضوابط اور قواعد اور حکمت عملی سے ہے، تاہم موخر الذکر
دونوں موضوعات پر غور وخوض بھی کسی مستقل اجلاس میں کیا جانا چاہئے۔

#### نحمده ونصلى على رسوله الكريم

تنجویز نمبرا به سی مسلم فقهی مکتب فکر کے لوگول کوز کو ہ کی کٹوتی سے مستنیا کرنا در ست نمبیں، لہذا پہلے باب دفعہ ا، کی ذیلی دفعہ ۳، اور اسکی ذیلی شق (۳) الف)حذف کردین چاہئے۔

شجو بزنمبر ۲۔ مستحق زکوۃ کی تعریف آرڈی ننس میں درج نہیں اس کا اضافہ ہونا جاہئے۔

تبحویز نمبرسا۔ دوس یہ پاب وفعہ سام کی ذیلی وفعہ (۱) اور اس تبسرے فقر ہمٹر طیہ میں مندر جہذیل طربیقے سے ترمیم ضروری ہے۔

ذیلی دفعہ (۱) بیں لفظ تاریخ تشخیص مالیت سے پہلے لفظ سال زکوہ کے آغاز اور کا اضافہ کیا جائے اور لفظ اور پورے بچھلے سال زکوہ کے دوران صاحب نصاب رہا ہو، کو حذف کردیا جائے، کیونکہ جو شخص سال زکوہ کے آغاز اور ر تاریخ تشخیص مالیت (سال زکوہ کے اختام) بیں صاحب نصاب تھا، دوران سال اس کے پاس مالیت، نصاب سے کم رہ گئ (ختم نہیں ہوئی) توالیسے شخص پر ذکوہ شرعاً فرض ہے۔

فیز فیلی دفعہ (۱) کے تیسر الگ کریں یفقر ہُ شرطیہ میں بھی اس کو شریعت کے مطابق کرنے کے مطابق کرنے کے اسے لفظ تاریخ تشخیص مالیت سے پہلے لفظ سال زکوہ کے افاز پر اور کااضافہ کیا جائے ،اور طفظ پورے پچھلے سال زکوہ حذف کر دیا جائے۔ اور طفظ پورے پچھلے سال زکوہ حذف کر دیا جائے۔ مندر جہ تنجویز نمبر ۲۲ : دوسرے باب کی دفعہ ۲۳ سے فیل دفعہ ۲ سے لفظ مندر جہ ذیل، کوحذف کرنا ضروری ہے ، نیز اسی فیلی دفعہ کی شفات (الف) و (ب) و (ج) کو بھی حذف کرنا خرویا جائے ، تاکہ ہر قسم سے نابرت شرہ فریضے جو کسی سے لئے گئے

ہوں زکوۃ کی کٹوتی سے متنٹی ہو سکیں، البتہ تجارتی مقاصد کیلئے حاصل کئے گئے قرضے اگر زکوۃ سے متنٹی نہ کئے جائیں توشر عاً اسکی گنجائش معلوم ہوتی ہے، نیز دفعہ سکی فرنی دفعہ سکی شق (ب) سے لفظ بورے بچھلے سال کو لفظ بچھلے سال کو لفظ بچھلے سال رکوۃ کے آغاز اور تاریخ تشخیص مالیت سے بدل دیا جائے، تاکہ تجویز نمبر سسے مطابقت ہوسکے۔

تبحویز نمبر ۵: پانبچویں باب دفعہ ۱۲، ذیلی دفعہ (۲) (ج) کے بعداس فقرہ مشرطیہ کا اضافہ کیا جائے، مگر شرط بہ ہے کہ ہر صوبے سے ایک شخص اسطر ح نامز دکیا جائے گاکہ سب صوبوں سے نامز دکر دہاشخاص کے مجموعے میں کم از کم ۲ حضرات دینی علوم کے ماہر ہوں۔

تجویز نمبر ۲: دفعہ ۸، کی شق (الف) میں لفظ غریب کے بعد لفظ افراد کی حگہ لفظ مسلمان لکھاجائے۔

تجویز نمبرے: پانچویں باب دفعہ ۱۶ کی ذیلی دفعہ ۳ کے پہلے فقر ہ شرطیہ کے بعد مندرجہ ذیل فقر ہُ شرطیہ کااضافہ کیاجائے،

مزید شرط بہ ہے کہ ضلع زکوۃ تمیٹی میں غیر سرکاری ارکان میں تم از کم س متند علائے دین ہول گے۔

تبحویز نمبر ۸: و فعہ ۱۹الف، میں ہر جگہ لفظ ارکان کے بعد لفظ عہد بداران کا اضافہ کیا جائے تاکہ زکوۃ کونسلول اور زکوۃ کمیٹیوں کے عہد بداران کا بھی مسلمان ہونااس آرڈی ننس کی روسے لازمی ہوجائے۔

تبحویز نمبر 9: پورے آرڈی ننس میں جہاں جہاں بھی لفظ بالغ مسلمان لکھا گیاہے وہاں عاقل بالغ مسلمان لکھاجائے۔

ن کتبه : محمد رفیع عثمانی صدر دارالعلوم کراچی - کراچی

۱۲شعبان ۱<u>۱۷ اچ</u> ۷ فرور ی <u>۱۹۹۲ء</u>

# ضمیمهٔ نجاوبز محدر فیع عثانی با بهت موجوده نظام زیرگوة وعشر

تبویز نمبر ا: مستحقین کو مالی امداد بهت کم بلکه برائے نام وی جاتی ہے، اور طویل و قفول ہے وی جاتی ہے، اور طویل و قفول ہے وی جاتی ہے، اس طرح کسی بھی مستحق ز کوۃ کی ضرور سے پوری نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہاں کی حاجتندی کااز الہ ہوتا ہے، جسکے باعث وہ بھیک مانگئے پر بھی بیاد قات مجبور ہوجاتا ہے۔

اس کا بقیجہ بیر ہے کہ گیارہ بارہ سال سے نافند شدہ اس نظام زکوۃ کا کوئی خوشگوار اثر معاشر ہے ہر مر تنب نہیں ہوا، اور اس نظام کی کوئی افاد بہت عوام سکے سامنے نہیں آسکی، اس طرح نظام زکوۃ بدنام بھی ہورہا ہے، اور اس بر عوام کا اعتاد کمزور ہوئے میں یہ ایک سبب بھی اثر انداز ہورہا ہے۔

لہذا میری تبویز ہے کہ جس شخص کے بارسے میں بیہ ٹابت ہو چکا ہو کہ وہ شرعاً مستحق ز کوۃ ہے، اسے (خاص طور سے جبکہ وہ بیتیم، بیوہ، یا ابائی ہو) پابندی سے ہر ماہ اننی رقم ز کوۃ فنڈ سے دی جائے جواس کی اور اس کے زیر کفالت افراد کی ضرور توں کو موجود مہنگائی کے دور میں بھی باعزت طریقے سے پوراکر سکے۔

تبجویز نمبر ۲:اگر نظام ز کوۃ کو صحیح اور موثر طریقے سے نافذ کر دیا جائے اور تبویز نمبر ۲:اگر نظام ز کوۃ کو صحیح اور موثر طریقے سے نافذ کر دیا جائے اور

ز کوۃ فنڈ سے ہے کس اور کمانے کے نا قابل افراد کی پوری کفالت کی جائے تو کسی مسلمان کو گداگری اور بھیک مانگئے کی ضرورت نہیں رہے گی، لہذا جلد از جلد نظام زکوۃ کو مفید اور مؤثر بنا کر انسد اد گداگری کے لئے بھی مؤثر نظام وضع کیا جائے، تاکہ بورے ملک میں مسلمان بھکاری نظرنہ آئے۔

محمد رفیع عثمانی عفاالله عنه دارالعلوم کراچی

اشعبان الهاه

ے افرور ی <u>۱۹۹۲ء</u>

مسائل صدقه فطر

#### مسائل صدقه الفطر

بعض لوگ غلطی سے بیہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوۃ فرض نہیں اس پر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ،حالا نکہ بہت سے لوگوں پر زکوۃ فرض نہیں ہوتی مگر صدقه فطر واجب ہوتا ہے ، جبیبا کہ کئی مسائل میں آگے معلوم ہوگا۔

(۱) جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوۃ فرض ہو، یاز کوۃ تو فرض نہ ہو کیاں کے پاس ضروری سامان سے زائد اتناسامان ہو کہ اس کی قیمت ساڑ ہے کے بار ہو تواس پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ سامان تجارت کا تہ ہو، (مثلاً گھر پلوسامان ضرورت سے زائد ہو) اور چاہے اس پر بوراسال گذر اہویانہ ہو گذر اہو۔ (مراتی الفلاح)

(۲) کسی کے پاس اپنی رہائش کا بڑا قیمتی مکان ہے اور پہننے کی قیمتی کپڑے ہیں مگر ان میں سچا گوٹہ ٹھید نہیں نیز گھر بلوسامان ہے جو استعال میں آتار ہتا ہے مگر زیور اور روپے نہیں، کچھ سامان ضرورت سے زیادہ بھی ہے اور کچھ سچا گوٹہ ٹھید زیور اور روپے بھی ہیں، مگر ان کا مجموعہ ساڑے باون تولہ جا ندی کی قیمت ہے کم زیور اور روپے بھی ہیں، مگر ان کا مجموعہ ساڑے باون تولہ جا ندی کی قیمت ہے کم ہے توا یہ شخص پر صدف فطر واجب نہیں۔ (مراتی الفلاح)

(۳) کسی کے پاس زیور اور روپے نہیں نہ سامان تجارت ہے گر پچھ اور سامان ضرورت ہے گر پچھ اور سامان ضرورت سے زیادہ ہے جس کی مجموعی قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر ہے تو ایسے شخص پر زکوۃ واجب نہیں گر صدقہ فطر واجب

م ر ر اتى الفلاح)

(م) کسی کے پاس دو مکان ہیں، ایک میں خود رہتا ہے اور ایک خالی پڑا ہے یا کر امیہ پر دیا ہوا ہے نوشر عابیہ دوسر امکان ضرورت سے زائد ہے اگر اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر ہو تو اس شخص پر صدف فطر واجب ہے، البتہ اگر اس مکان کے کر امیہ پر اس کا گذارہ ہو تو بیہ مکان بھی ضروری سامان میں داخل ہو جائے گا اور اس پر صدف فطر واجب نہ ہوگا۔ (ناوی فاضی خان)

(۵) کسی کے پاس ضروری سامان سے زائد مال اور سامان ہے گروہ قرض دار بھی ہے تو قرضہ منہا کر سے دیکھیں کیا بچناہے ؟آگر ساڑ سھے بادن توکہ چاندی کی قیمت سے برابر یازائد بچنا ہو تو صدقہ فطر داجسہ ہے، اور اس سے کم نیج تو واجب نہیں۔(در مخار)

(۲) عبدالفطر کے دن صبح صادق کے وقت سے صدقہ واجسب ہو تاہیے، لبذا اگر فجر کاوفت آنے ہے پہلے ہی کسی کا انقال ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجسب نہیں، اس کے مال میں سے نہ دیا جائے، اور جو بچہ عبد کے دن فجر کا وقت سے پہلے پیدا ہوا اس کی طر سے صدقہ فطر دینا واجسب نہے، اور جو بچہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پیدا ہوا اس کی طرف سے صدفہ فطر واجسب نہیں۔ (عامیری)

(2) مرد پر صدقه این طرف سے اور این حجوثی (نابالغ) اولاو کی طرف سے اداکر ناواجب نہیں، آگر سے اداکر ناواجب نہیں، آگر بیوی کی طرف سے اداکر ناواجب نہیں، آگر بیوی یا بالغ اولاد کے پاس اتنامال ہوکہ جس سے صدقہ فطر واجب ہو تاہے تووہ اپنا اپناصد قد فطر خود اداکریں، البند آگر مرد اپنی بیوی ادر نابالغ اولاد کی طرف سے اپناصد قد فطر خود اداکریں، البند آگر مرد اپنی بیوی ادر نابالغ اولاد کی طرف سے

(۱۴) اگر گندم اور جو کے علاوہ کوئی اور اناح دینا ہو، مثلاً چنا، جوار ، یا جاول وغیرہ تو اتنا دیں کہ اس کی قیمت اتنے خالص گند م یا اتنے خالص جو کی بر ابر ہو جائے جتنااو بربیان ہوا۔(در مخار)

(10) اگر گندم اور جو نہیں دیئے بلکہ اتنے خالص گندم یااتنے خالص جو کی قیمت دیدی توبیہ سب سے بہتر ہے (عالمگیری) قیمت چو نکہ گھٹی بڑھتی رہتی ہے، لہنداہر سال اداکر نے کے وقت بازار سے خالص گندم کی قیمت معلوم کر کے عمل کیا جائے آج کل راشن کا آٹا چو نکہ خالص گندم کا نہیں ہو تا لہٰذااس کی قیمت کا اعتبار نہیں۔

(۱۲) اوپر جو مقدار بیان کی گئی یہ ایک شخص کا صدقہ 'فطرہے، جس مرد پر صدقہ 'فطر واجب ہواگر اس کی نابالغ اولاد بھی ہے تو ہر بچہ کی طرف سے بھی اتنا ہی صدقہ فطر دیناواجب ہے۔

(۱۷)ایک آدمی کاصد قہ ُ فطرایک ہی فقیر کو دیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقیروں کو دیدیں دونوں طرح جائز ہے۔(در <sub>مخار)</sub>

(۱۸)اگر کئی آدمیوں کا صدقه گفطرایک ہی فقیر کو دیدیا توبیہ بھی درست ہے۔(درمخار)

(۱۹)صد قه نظران ہی لو گوں کو دیا جاسکتا ہے جوز کو ق کے مستحق ہیں۔

والله اعلم محمد رفيع عثمانی عفاالله عنه صدر دارالعلوم کراچی ۱۳ بھی ان کو بتاکر ادا کردے تو یہ بھی درست ہے، ان کی طرف سنہ ادا بوجائیگا۔(ہدایہ)

(۸) اگر جھوٹے (نابالغ) بیچے کی ملکیت میں اتنامال ہو جیتنے کے ہوئے سنتہ صدقہ فطرواجب ہو تاہے، مثلاً اس کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوااس کی مبرات میں اس بیچہ کو حصہ ملا، یا کسی اور طرح سے بیچے کو مال مل گیا تو باہ باس بیجہ کا صدقہ فطراس کے مال میں سے اداکرے اپنے مال میں سے ویناضروری نہیں۔
فطراس کے مال میں سے اداکرے اپنے مال میں سے ویناضروری نہیں۔
(قاضی خان)

(۹) جس نے کسی وجہ سے روزے نہیں رکھے اس پر بھی صدقہ واجسب ہے اور جس نے روزے رکھے اس پر بھی واجب ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں۔(عالمگیری)

(۱۰) بہتریہ ہے کہ عیدالفطر کی نماز کو جانے سے پہلے ہی ہے صدقہ ادا کر دیا جائے اگر پہلے نہ دیا تو بعد میں ادا کر دیں۔(عالمگیری)

(۱۱) کسی نے عید کے دن سے پہلے ہی ر مضان میں صدقہ فطر دیدیا تب بھی اداہو گیااب دوبارہ دیناواجب نہیں۔(در مخار)

(۱۲) اگر کسی نے عید کے دن صدقہ فطرنہ دیا تو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن دید یناجا ہے۔ (ہدایہ)

(۱۳) صدقه فطر میں اگر گندم دیں یا خالص گندم کا آثادیں تو ایک شخص ک طرف سے ایک سیر ساڑھے بارہ چھٹانک دیں، بلکہ احتیاطاً پورے دو کلویا بچھ زیادہ دیدینا چاہئے کیونکہ زیادہ دینے میں بچھ حرج نہیں بلکہ بہتر ہے، اور اگر جویا خالص جو کا آثادینا ہو تواس کا دو گنادینا واجب ہے۔ (ہدایہ)

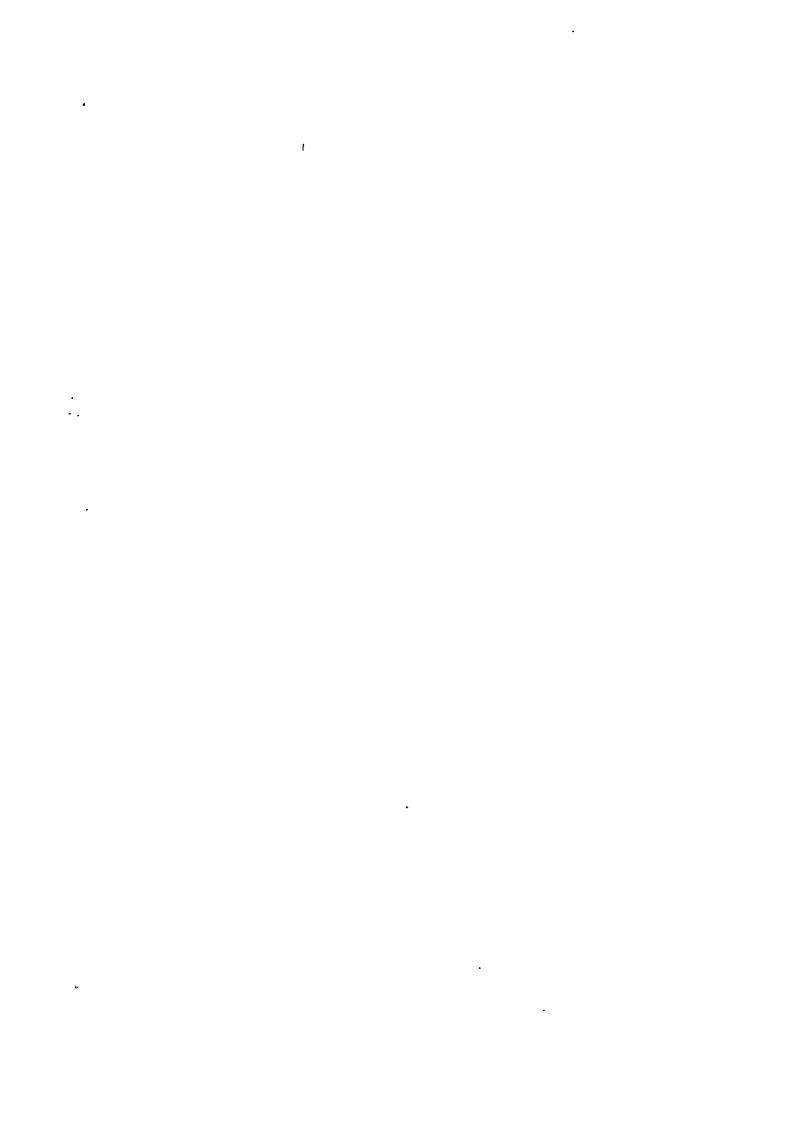

جرمنى ميں رؤيب ہلال كامسك

#### بهم الثدالرحن الرحيم

## جرمنی میں رؤیت ہلال کا مسکلہ

محتر م مفتی صاحبان دارالعلوم کراچی السلام علیکم درجمة الله و بر کانه براه کرم درج ذیل مسئله کاحل قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان کریں: ہم یہاں جرمنی میں مقیم ہیں اور ہرسال ہمیں اس مسئلہ سے دوجار ہونا بڑتا

جرمنی میں مخلف اقوام رہائش پذیر ہیں جن میں خاص طور برتر کی ،عربی اور دوسری اقوام جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں اسلامی تاریخیں چاند کے حساب سے بعنی رؤیت کے مطابق طے کی جانی چاہئے۔

جرمنی میں عام طور پراییا ہوتا ہے کہ جا ندموسم ابر آلود ہونے کی دجہ ہے کم ہی نظر آتا ہے خاص طور پر پہلی تاریخوں میں جا ند کا نظر آنا محال ہے۔

اب یہاں ہوتا ہے ہے کہ ترکی احباب کا اپنا ایک کیلنڈر ہوتا ہے جس میں سارے سال کی تاریخیں پہلے سے طے ہوتی ہیں یعنی اسلامی مہینے پہلے سے طے ہوتی ہیں کی تاریخیں پہلے سے طے ہوتی ہیں کوئے ہیں کہ کب شروع ہوں گے۔

عربی احباب مکہ کے کیلنڈ رکے حساب سے چلتے ہیں بینی جب عید مکہ مکر مہ میں ہوگی تو یہاں بھی عید ہوگی ۔ پاکستانی احباب بہاں محکمہ موسمیات اور انگلینٹہ والوں سے بوچھ کر عاند کی تاریخیں مطے کرتی ہیں واضح رہے کہ انگلینٹہ میں بھی موسم عام طور پر ابر آلود رہتا ہے۔ سوائے ترکی کے جرمنی سے پڑوس میں کوئی مسلمان ملک نہیں ہے۔

واضح رہے کہ محکمہ موسمیات والوں کے کیلنڈر کے حساب سے 23,02,2001 کو چاندصرف دومنٹ کیلئے نظر آنا چاہئے تھا نو ہماری پاکتانی مجر نے فیصلہ کیا کہ چونکہ عام آئے اس چاند کو نہیں دیجے سکتی اس لئے عام کیا معتبر ہے۔

جرمنی کامحکمه موسمیات الگلے چندسال کا جاند کا حساب پہلے سنے ہی دیا

-4

1) ایب بہاں تمام دوسرے احباب تو عید 05.03.2001 کومنار ہے ہیں اور پاکتانی احباب (فرینکفرٹ ) 06.03.2001 کوعیدمنار ہے ہیں۔

مسئلہ بیہ سے کہ ان میں سے کسی نے بھی (عربی، ترکی اور پاکستانی) جرمنی میں رؤیت کو ملحوظ نظر نہیں رکھا تو ایک عام مسلمان کا کیا طریف کار ہونا جا ہے کہ قرآن اور سنت کے احکام سیج طرح بور سے ہوجائیں؟

2) کیا ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ایک دن انظار کرے جبکہ اس کے شہر کی واحد ترکی مسجد میں نمازعید 2001.2001 کو پڑھی جارہی ہوا وراس شہر کے سارے مسلمان جو کہ ہوہ 99 ترکی ہیں اسی دن اس عید کو منارہ ہے ہوں اور وہ ایک مسلمان فریکفرٹ کی پاکتنانی مسجد کے ساتھ عید منانے چونکہ وہ ہمیشہ ان سکے مسلمان فریکفرٹ کی پاکتنانی مسجد کے ساتھ عید منانے چونکہ وہ ہمیشہ ان سکے ساتھ ہی عید مناتا ہے جبکہ فریکفرٹ اس کے شہر سے تفریباً 48 میل دور ہے کیا ہے صحیح ہے ؟

3) کیاام القری کے حساب سے جرمی میں عید کرنا ہے ہے؟

براہ کرم جلد از جلد جوابی فیکس سے نوازیں تا کہ ہم سیح طریقے سے اپنادین فریضہ ادا کرسکیں

والسلام عليم دعا ؤں كاطالب محداشرف قريشي جرمني

#### الجواب

ا - اصل میں تو یوں ہونا جا ہے کہ جرمنی میں کوئی ایک مرکزی رؤیت ہلال تحمیٹی قائم ہو، جوعلماء دین پرمشمثل ہواورکوشش پیرکی جائے کہ اس میںعرب، ترک اور پاکستانی و ہندوستانی علاء کرام شامل ہوں ، پھریہ کمیٹی جاند دیکھنے کے لئے ملک کے مختلف علاقوں میں جہاں جا ندنظر آنے کا زیادہ امکان ہو، ذیلی کمیٹیاں بنادے۔ ہر تمیٹی میں بھی کوشش کی جائے کہ کم از کم ایک دو عالم دین شامل ہوں، اور پیر کمیٹیاں شرعی ضابطہ شہادت کے مطابق گوا ہیاں سن کر رؤیت ہلال کا بورے ملک کے لئے فیصلہ کر دیں ،اور جرمنی کے تمام مسلمان اس فیصلے کے مطابق عمل کریں ،ان کمیٹیوں کی رہنمائی کے لئے مفتی اعظم یا کستان حضرت مولانا مفتی محمشفیع صاحب رحمة الله علیه کارساله'' رؤیت ہلال'' جوار دومیں ہےان کے سامنے ہونا چاہئے، نیزمفتی اعظم موصوف کی کتاب''جواہر الفقہ'' جلدنمبر ا کے صفحہ۳۹۵ سے کیکر۳۰۴ تک کل وصفحات بھی ان کے سامنے ہونے جا ہمئیں ، کیونکہ پيه و صفحات مذکوره بالا رسالے يعنی'' رؤيت ہلال'' کا خلاصہ ہيں ، اور ان ميں طریقہ کارکو کچھ مزید آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ۲۔ لیکن جب تک ایبانہیں ہوتا یا پور ہے جرمنی میں کہیں بھی جا ند دیکھنا موسم ،

کے باعث عموماً ممکن نہیں ہوتا تو یہ بھی جائز ہے کہ جس قریب ترین ملک میں رؤیت ہلال کا فیصلہ شرعی شہا دتوں اور شرعی قاعد ہے کے مطابق کرنے کا انتظام موجود ہے، وہاں رؤیت ہلال کے بارے میں جو فیصلہ ہو، اس پر جرمنی کے مسلمان بھی عمل کرلیں۔

۳ -مگرسوال میں جومو جود ہصورتحال درج ہے، اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ ترک مسلمان اینے الگ کیلنڈر برعمل کرنے ہیں ، یہ کیلینڈ رکس بنیاد پر بنایا گیا ہے، تفصیل سوال میں درج نہیں ،لہذااس کے بارے میں تو سیجھ کہنا مشکل ہے، اور سعودی عرب کے اعلان کے مطابق جو حضرات عمل کرتنے ہیں اس کی شرعاً گنجائش ہے، کیونکہ سعودی حکومت کا کہنا یہی ہے کہ ان کے بہاں رؤبیت ہلال کا فیصلہ خالص شرعی ضابطہ کے مطابق ہوتا ہے، اور رؤیت کے مطابق ہوتا ہے، فلکی حسابات کی بنیاد برنہیں ،اگر جے سعو دی حکومت کے اس اعلان کی صدافت پر بہت سےلوگوں کواطمینان نہیں ،کیکن اس اعلان کی تکذیب کی بھی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں، بہت سے حضرات کوسعودی عرب کے اعلان پر اس وجہ سے اطمینان نہیں ہوتا کہان کا کہنا ہے کہ بسا اوقات سعودی حکومت کا اعلان فلکی حسابات کے ُ خلاف ہوا ہے بعنی رؤیت ہلال کا فیصلہ ایسے وفت کر دیا گیا ، جب کہ سعو دی عرب میں فلکی حسابات کی رو سے رؤیت ممکن ہی نہیں تھی ۔ کیکن شریعت میں چونکہ رؤیبت کا مدار شرعی ضابطہ شہادت پر ہے اور فلکی حسابات پر مدار نہیں ہے اس کتے اہل جرمنی اگر سعودی عرب کے فیصلے برعمل کرلیں تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔

سوال میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی مسلمان محکمہ موسمیات اور برطانبہ کے مسلمانوں سے بوجھ کرعمل کرتے ہیں ، تو جہاں تک محکمہ موسمیات کا معاملہ ہے تو ان کا فیصلہ تو شرعاً معتبر نہیں ، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ، اور برطانبہ کے مسلمانوں ہیں

خود اس مسئلے میں اختلاف ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وبال ملماء دین اور عوام ک
اکثریت سعودی اعلان پٹمل کرتی ہے، اور پچھ حضرات مراکش کے اعلان پر۔
معلوم نہیں جرمنی کے حضرات ان دو میں ہے کس ہے بچ چھے کہ کمل کرتے
میں، تاہم اہل جرمنی کے لئے اس کی بھی گنجائش ہے کہ وہ مراکش کے اعلان پر عمل
کرلیں، کیونکہ برطانیہ کے بعض علماء کرام نے ججھے بنایا ہے کہ مراکش میں رؤیت
بلال کا فیصلہ شرعی ضا بطہ شہادت کے مطابق کیا جاتا ہے۔

اور جہاں تک یا کستانی مسجد کے اعلان کاتعلق ہے، وہ بظاہراس پر مبنی ہے کہ ۲۳ فروری کوفرینکفرٹ میں ذیقعدہ کی ۲۹ تاریخ تھی ،اگروا قعہاییا ہی ہے تو ان کا اعلان بھی شریعت کے خلاف نہیں ، کیونکہ شریعت کا قانو ن یہ ہے جس کی صراحت آنخضرت علیت کی حدیث سیح میں بھی موجود ہے ، کہ جب ۲۹ کا جاند نظرنہ آئے تو مہینے کے تمیں دن پورے کئے جائیں، لیعنی جاندتیں تاریخ کاسمجھا جائے ،شریعت کے اس قانون کا تقاضا تو بیتھا کہ پاکستانی مسجد کے اعلان پر ہی عمل واجب ہوتا، اور اس کے خلاف جائز نہ ہوتا لیکن سوال میں جرمنی کے مسلمانوں کا جومختلف طرزعمل ذکر کیا گیاہے، اس سے بیہ بات واضح ہے کہ جرمنی میں عمل جرمنی کی رؤیت پڑہیں ہوتا بلکہ باہر کے کسی ملک کی پیروی میں ہوتا ہے، یا کچھلوگ محکمہ موسمیات سے یو چھ کرعمل کرتے ہیں ، تو اب ہمیں پیمعلوم نہیں کہ " فرینکفرٹ میں۲۳ تاریخ کو ذیقعدہ کی ۲۹ تاریخ کس بنیاد پرتھی، بظاہروہ بھی ْ ند کورہ بال تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے پرمبنی ہوگی ،اوروہ مختلف فیہ ہے، لہذا فریکفرٹ کی یا کتانی مسجد کے فیصلے کوبھی ایبالا زمی نہیں کہا جاسکتا ہے کہاں ہے مختلف متبادل طریقے بڑمل کی بالخصوص دوسر ہے شہر میں کوئی گنجائش نہ ہو۔ تا ہم مسلمانان جرمنی کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ آئندہ کے لئے علماء

کرام کی رہنمائی میں شرعی ضابطہ کے مطابق اور مذکورہ بالا تحریر کی روشی میں رؤیت ہلال کا ایسا طریقہ طے کرلیں کہ بورے ملک کے مسلمان ایک ہی تاریخ میں عید کرسکیں۔

خلاصہ یہ کہ جن صاحب کے بارہ میں بیر سوال ہے، ان کے لئے گنجائش ہے کہ وہ ۵ مارچ اوب ہے کوعید الاضح کر لیں ، جیسا کہ ان کے شہر کے ترکی مسلمان کررہے ہیں ، ترکی مسلمان وں نے یہ فیصلہ کس بناء پر کیا ہے، بیرتو ہمیں سوال سے معلوم نہیں ہوا، لیکن چونکہ سعو دی عرب میں عید الاضح کی مارچ ہی کو ہورہی ہے تو سعو دی اللہ کا کہ بردی میں اہل جرمنی کو اس پر عمل کرنے کی پوری گنجائش ہے۔ واللہ اعلم

کنبنه محدر فیع عثمانی مفتی جامعه:ارالعلوم کراچی ۲ ذی الحجهاس اچ دارالا فناء دارالعلوم کراچی

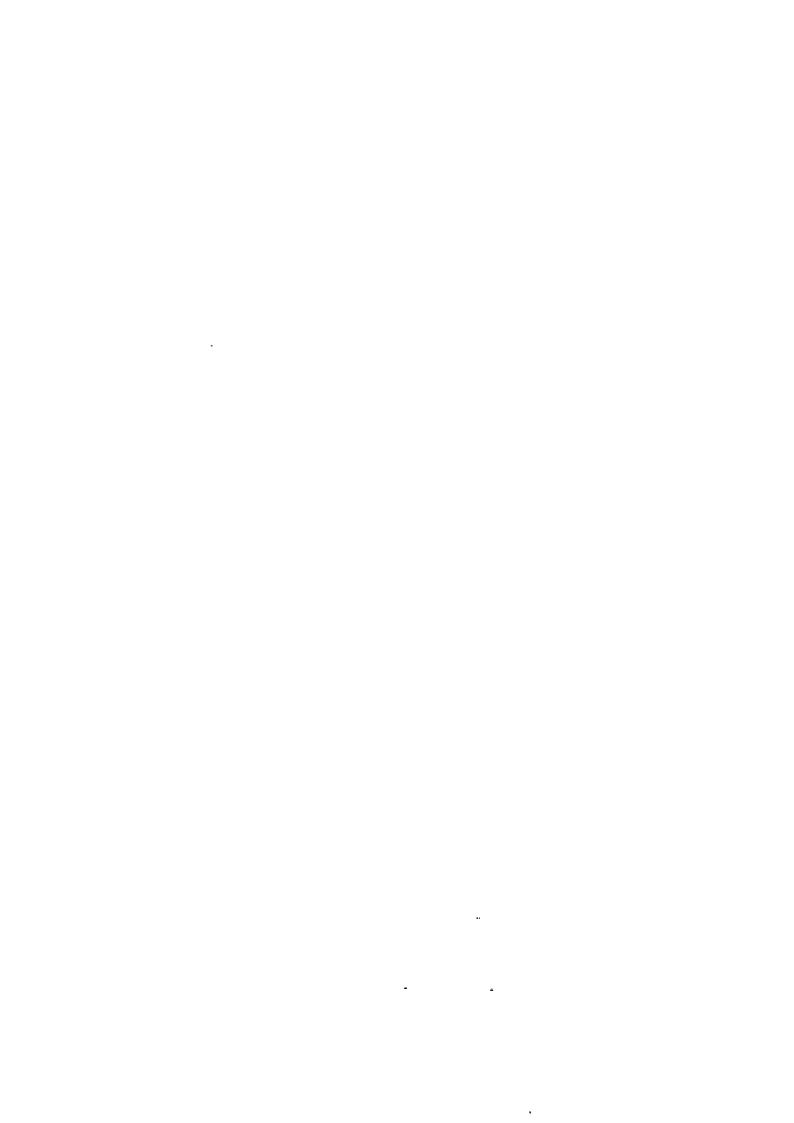

سحری کے سلسلہ میں صبح صادق وکا ذیب کی تحقیق

#### بسم الثدالر حمن الرحيم

## سحری کے سلسلہ میں صبح صادق و کاذب کی شخفیق

لیسٹر انگلینڈ ہے صبح صادق کے بارے میں چند موالات حضرت مد ظلہ کی خدمت اقد س میں بذریعہ فیکس موصول ہوئے جن کے جوابات حضرت مد ظلہ نے فقیمسانہ انداز میں املاء کرواکر اس اختلافی مسئلہ کو بڑے خوبصورت انداز میں حل قرمایا۔

محترم ومكرم حضرسته اقدش مفتی اعظم محمد رفیع عثمانی صاحب دامت بر کاتبم السلام علیکم ورحمة الله و بر کاننه

اللہ کرے حضرت کے مزائی گرامی بخیر ہو۔اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت عافیت خدمت دین اور فیوض عامہ و تامہ کے ساتھ طویل عمر نصیب فرمائیں، آمین حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد ذوالحجہ المماج (اگست اواوء) میں بندہ اپنے وطن شہر لیسٹر میں مستقل قیام پذیر ہوا، مسجد النور کی دین ذمہ داری شوال المماجے سے بندہ کے سر پر ڈالی گئ جب کہ مسجد کا نظام ایک سمینی سنجال رہی تھی۔شعبان ۱۲ماجے (جنوری ۱۹۹۱ء) سے مسجد کے کل انتظام کا بوجھ بندہ پر آگیا جو تاایں و سے بحد اللہ تعالیٰ و بنو فیقہ۔ میر سے اکا برکی جو تیوں کی برکت سے اس عرصہ نو سال میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ کوئی کام خلاف برکت سے اس عرصہ نو سال میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ کوئی کام خلاف برکت ہو اور اپنے اکا برسے مشورہ کرنے اور ان کی ارشادات پر عمل کرنے کا

ا يتمام ربابيه محض الله كالطف وكرم اور فضل وانعام ہے اللهم لك الحمد ولك الثكر . \_ جهانتك اوقات نمازكا تعلق به بنده كى ليسر آمدي قبل بى مع مساجد كه ما بين اس سلسله میں اختلاف نشر وع ہو چکا تھااسپتے مسلک کی کل سمات مساجد میں ست جامع مسجد النور اور مسجد الإمام البخاري كاعمل ايك رماييج جب كه باقي بإنج ميں ست جارا کی وفت پر متحد ہیں اور لیسٹر کے تبلیغی مرکز کی مسجد کامعاملہ تو قف کارہاہیے بندہ نے مسجد النور کی ذمہ داری سنجالتے ہی صبح صاوق کے اس اختلاف ہر غور الرناشر وع كيامحض اس نبيت من كم مسجد النور كاوفت سيح من شبيس اس سلسد میں مسجد النور کے سابق امام ابراہیم تارا پوری صاحب مدظلہم (جو ایک ذی استعداد عالم بین)ادر حضرت مولانا محمه گرا صاحب مد ظلهم (جن کا تعلق مسید الفلاح ہے ہیں اور لیسٹر کے پرانے معتبر علماء میں ہے ہیں) سے فرداُ فرد اُ گفتگو بہو تی ان حضرات سے معلوم ہوا کہ مسجد النور وغیر ہ مساجد میں صبح صاد تی کے ونت کا تغین برطانیہ کے علاء مرکزی جمعیت العلماءاور حزب العلماء ہو کہ سکہ فیصلہ کے مطابق ہے اور ان نتیوں جماعتوں کا فیصلہ چند معتبر علماء کے منتامہ ہ پر مبنی ہے،اس مشاہرہ کے بعد جس اجلاس میں بیہ فیصلہ کیا تمیااس میں علماءاور منتبول کی یژی تعداد موجود تنفی اور اس فیصله کی بنیاد پر سواد اعظم کی اتباع (۱) میں لیسٹر کی تمام مساجد کے ائمہ نے متفقہ طور پراسی مشاہرہ پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا بعد میں جامع مسجد نے اور اس کی انتاع میں مسجد امام بخار ک نے اس سے ہٹ کر الگ ٹائم میبل چھیوایا (جو ۱۸ و گری کے حساب سے تھا)

ا- اس وقت بھی اور اب بھی انگلینڈ کی اکثر مساجد کا عمل اسی مشاہدہ پر ہے جو تقریباً الاور ۵اڈگری کے آگے بیچھے کم وبیش رہتا ہے۔

بندہ کو اس تفصیل ہے مسجد النور کے وقت صبح صادق کے بارے میں اطمینان ہو گیااور مزید شخفیق کی ضرورت نہیں سمجھیٰا گرچہ دِل میں بار باریہ تقاضا اٹھتارہا کہ کیاہی اچھا ہوتا اگر لیسٹر کی تمام مساجد سحری کے وقت پر اتفاق کر لیتے اور کئی ذمہ دار حضرات ہے اس سلسلہ میں سر سری گفتگو بھی ہو ئی لیکن یہاں، کے حالات کے پیش نظر اچھے نتیجہ کی امید نہیں ہوئی بہر حال مسجد النور کے مر قاجہ او قات صبح صادق پر عمل اس یقین کے ساتھ رہاکہ ایک مجتهد نیہ مسئلہ ہے اور جانبین حق پر بین ، حضرت مولانا یعقوب قاسمی صاحب مد ظلہم نے بھی گذشته سال ایک گرامی نامه میں اس کی طرف متوجه کیالیکن اسی یفین کی وجہ ہے توجہ کی توفیق نہیں ہوئی خصوصاً جب کہ بندہ کے علاقہ میں تمام مساجد کا عمل مشامدہ پر متحد تھا۔ احباب کے تقاضول پر بیرون ممالک کے اسفار تھے۔ اسفار سے والیسی پر حضرت والا کاگر امی نامه پڑھا جس میں حضرت والانے و فتت صبح صاد ق کو درست کر کے ۱۸ ڈگری پر کرنے کو ضروری بتلایا ہے بندہ کے لئے حصرت کا اشارہ بھی کافی تھا چنانچہ حضرت کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کرلیا گیاہے تاکہ حق پرِ عمل ہواور پیہ جذبہ قبول حق بھی اللہ کی تو نیق اور آپ بزر گول کی جو تیوں کی برکت ہی ہے حاصل ہواہے درنہ اس حقیر کی کیا ہمت اور حیثیّت؟اب اس فیصلہ کو عملی جامہ بہنانے کے لئے ہندہ کو حضرت کی رہنمائی اور تعاون کی ضرورت ہے تاکہ او گول کوافتراق وانتشار سے بچایا جائے۔

سوال نمبر ا۔ علم ہئیت کے مطابق صبح صادق اس وفت : و جاتا ہے جب آفتاب طلوع سے پہلے ۸ادر جے نیچے ہو تاہے کیا بیا اصول علماء کے یہاں متفقہ ے؟ اگر نہیں تواختا ف کرنے والے حضرات کنٹے ہیں ؟ اور کیا پر اختلاف ہمیشہ سے رہاہے؟

سوال نمبر ۲۔ سوری کے ۱۸ در ہے زیر افق ہونے پر شیخ صادق کا تحقق ہو جا تا ہے اگر ۱۵ در ہے بنینے میں مشغول رہا ہو کیا ہم ہے؟ ہوجا تا ہے اگر ۱۵ در ہے بنینے تک کوئی کھانے ببینے میں مشغول رہا ہو کیا ہم ہے؟ اور ۱۵ در ہے بر آفاب کے بنینے کے بعد کائی کھانے پینے میں مشغول رہا ہو کیا تھم ہے۔

سوال نمبر سے جو حصرات مشامدہ کاد عویٰ کرتے ہیں الناکا مشاہدہ کی بشر عاکیا حثیت ہوگی کیاات منظی پر محمول کیاجائے گا؟۔

سوال نمبر ۲۰ ند کورہ تفصیل کے بعد بیہ بتلایا جائے کہ جن جمن جمن مسلط ہو کہ مشاہدہ کو بنیاد بناکر تنیوں جمعیتوں کے فیصلے کے مطابق اس کو حق مسجھتے ہو سکا روزے رکھے ان کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ ان کی قضاء لازم ہو گی یا بیہ لوگ معذور مسجھے جا تیں گئے بندہ کود او ئل کی ضرورت نہیں حضرت والا کا اشارہ بھی کافی ہے اور حق کے خاہر ہو نے کے بعد خالق کی رضاء کے لئے ان شاء اللہ سب کھی کرنے کو تیار ہے لیکن بعض دوسرے مساجد کے ذمہ دار حضرات سے گفتگو کرنے سے بندہ کو یہ فوی امید ہو گئی ہے کہ اگر وار العلوم کرا چی سے حضرت والا کا جواب اور حضرت منتی فرات کے بندہ کو یہ فوی امید ہو گئی ہے کہ اگر وار العلوم کرا چی سے حضرت والا کا جواب صراحت کے ساتھ مل جائے تو ان شاء اللہ لیسٹر کے عام مسلمانوں کا وفت سے صراحت کے ساتھ مل جائے تو ان شاء اللہ لیسٹر کے عام مسلمانوں کا وفت سے صادق پر اتفاق ہو جائے گا، بندہ کم ور ہے لہٰذا معی بھی کمزور لیکن بتو فیفنہ تعالیٰ حضرت والا کی تو جہات سے انشاء اللہ کا میابی ہو گی۔

بندہ آپ کوز حمت ضرور دے رہاہے لیکن رمضان المبارک کی آمد کی بالکل تیاری ہے اور نقشہ مسحر وافطار پھپنے سے پہلے آگر مساجد کے ذمہ دار حضرات کے سامنے بیربات واضح ہو جائے تو بہت بہتر ہو گاور ندالگ الگ او قات کے نفت چھپنے کے بعد مسئلہ ضد کا ہو سکتا ہے اور بعد میں دشواریاں ہو نگی، بزا کم اللہ نعالی ۔ کے بعد مسئلہ ضد کا ہو سکتا ہے اور بعد میں دشواریاں ہو نگی، بزا کم اللہ نعالیٰ۔ سائل: مولانا محمد سلیم دھورات انگلینڈ

### يسم اللّدالر حمٰن الرحيم

### الجواب حامداً ومصلياً ومسلّماً

پہلے بطور تمہید دوباتیں ذصن نشین کر لینی جا بمیں کہ سحری یا طلوع فجر جیسے ا مسائل میں شریعت نے دار ومدار حساب فلکی پر نہیں رکھا بلکہ مشاہدہ پر رکھا ہے، جیسا کہ نص قرآنی: کلوا واشر بوا حتی یتبین لکم المخیط الابیض من المخیط الاسود من الفجو (سورہ بقوہ آیت ۱۸۲) اس پر دال ہے، اور قابل المخیط الاسود من الفجو (سورہ بقوہ آیت ۱۸۲) اس پر دال ہے، اور قابل اعتماد خبریا شہاد ساور تح کی پر مبنی غالب رائے کو مشاہدہ کے قائم مقام قرار دیا ہے کہ "ظن تالب" جو شریعت میں جمت ہے ان سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ (کما فی العبارات الآتیة)

دوسری بات بیہ ہے کہ خود مشاہدہ بھی موسم، مقام، اور زمانے کے اختلاف سے مختلف ہو تاہے۔

اس تمہید کے بعد سوالات کا جواب سے ہے کہ ماہرین بنیت کے در میان اس میں اختلاف بایا جاتا ہے کہ صادق کے وقت آفناب اٹھارہ در ہے نہر افق ہوتا ہوتا ہے یا سنرہ در ہے یا بندرہ در ہے ، بندرہ در ہے سے کم کا کوئی قول ہمیں نہیں ملا، صند ویا کتان اور بنگلہ دلیش میں تفسیم صند سے بہت پہلے سے لیکر اب تک جن

نقنوں پر عمل جلا آرہاہہ، شخین کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ اٹھارہ در ہے زیرافق سے مطابق ہیں۔

ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب دامت برکاتهم کی شخین یہ ہے کہ صحح صادق کے وقت آفتاب پندرہ ورجہ زیرافق ہوتا ہے، لیکن اس شخین کو ہمارے بزرگول مفتی اعظم پاکستان حضریت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور شخ الحد بیث حضرت مولانا علامہ سید محمد بوسف بنوری صاحب رحمة الله علیمانے اور جمہور علاء برصغیر نے اختیار نہیں کیااور پر الله نقثول پر عمل کو برقرار رکھا، ان وونول بزرگول کی تحریر ول کی فوٹول کا فی مسلک کی جارہی ہے، برقرار رکھا، ان وونول بزرگول کی تحریر ول کی فوٹول کا فی مسلک کی جارہی ہے، تفصیلی وجہ اس سے معلوم ہو جائے گی۔ دارالعلوم کراچی کی طرف سے جو نقشہ او قامت سحر وافطار شائع ہو تاہے وہ بھی انہی پرانے نقشول کے مطابق ہے، اور ہماری طرف سے لوگوں کو بیر مشورہ دیا جاتا ہے کہ سحری انووہ ان نقشول میں دیے گئے وقت پر ختم کر دیں، لیکن اذائی فجر دس بارہ منٹ بعد دیں اور نماز اس کے بھی کم از کم دس منٹ بعد پڑھیں تاکہ روز سے میں بھی احتیاط پر اور نماز اس کے بھی کم از کم دس منٹ بعد پڑھیں تاکہ روز سے میں بھی احتیاط پر عمل ہو سے اور نماز فر میں بھی احتیاط پر احتی کی طرف سے بھی کم از کم دس منٹ بعد پڑھیں تاکہ روز سے میں بھی احتیاط پر عمل ہو سے اور نماز اس کے بھی کم از کم دس منٹ بعد پڑھیں تاکہ روز سے میں بھی احتیاط پر عمل ہو سے اور نماز اس کے بھی کم از کم دس منٹ بعد پڑھیں تاکہ روز سے میں بھی احتیاط پر عمل ہو سیکے اور نماز اس کے بھی کم از کم دس منٹ بعد پڑھیں تاکہ روز سے میں بھی احتیاط پر عمل ہو سیکے اور نماز فیر میں بھی۔

سوال میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کی اکثر مساجد میں جن نقثوں پر عمل ہورہاہے ان میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ کی اکثر مساجد میں جن نقثوں پر عمل ہورہاہے ان میں صبح صادق اور طلوع آفتاب کے در میان ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ کا فرق رکھا گیا ہے اور یہ فرق برطانیہ کے چند معتبر علماء کے مشاہد ہے پر مبنی ہے اور اس کے علماء کی تینوں جماعتوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا۔

اس صور تحال سنے متعلق جواب ہیر ہے کہ برطانیہ جیسے غیر معندل موسم رکھنے دالے علاقے میں ظاہر یہی ہے کہ سال بھر کے سب دنوں کا مشاہدہ تو نہ

عادةً ممكن ہے اور نه كيا جاسكا ہوگا، ظاہر يہى ہے كه چندروز مشامدہ كركے جب ان میں فرق صبح صادق اور طلوع آفتاب کے در میان ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ کایایا گیا تو انہی پر بقیہ ایام کو قیاس کیا گیا ہو گا۔ تو جن تاریخوں میں فرق ایک گھنشہ ۳۵منٹ کا مشاہرہ کیا گیاان تاریخوں میں اس فرق پر عمل کرنے میں تو کوئی اشکال نہیں۔ اور به عمل شرعاً بالكل درست ہو گیا،اور بقیہ ایام جن كاوفت قیاس ہے ہطے گیا گیا ان میں اس فرق کے مطابق عمل کرنا بھی شرعاً اس لحاظ سے غلط نہ رہا کہ ہر طانیہ جیسے علاقے میں ان سب ایام کا مشاہرہ ممکن نہ تھا، اور جب مشاہرہ ممکن نہ ہو تو شريعية نے '' ظن غالب'' كومعتبر ماناہے۔للہذاجب ان حضرات كا'' ظن غالب'' ان ایام کے بارے میں بھی ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ کے فرق کا ہوا تو اس "ظن غالب "برعمل كرناان كے لئے بھى جائز ہو گيااور ان عوام كے لئے بھى جنہوں نے ان کے فتوے پر اعتماد کیا، بلکہ ان کے لئے بھی جائز ہو گیا جن کواس فیصلہ کی صحت میں شک رہا، کیونکہ فقہاء کرام نے صراحت کی ہے کہ جس شخص کوشک ہو کہ صبح صادق ہو کی ہے یا نہیں، تواہے جاہئے کہ کھانا پینا چھوڑ دیے، کیکن اگر وہ اس شک کے دوران کھاتا بیتارہا توروزہ اس کا پیرا ہو جائے گا، کیونکہ راث کاوجود پہلے سے بالیقین ثابت تھا، یہ یفین شک سے زائل نہیں ہو گا۔

(ملاحظہ ہوں آنے والی فقہی عبارات)

الہٰذااس فیصلہ کے مطابق جن لوگوں نے اب تک عمل کیا تو" ظاہر الروایۃ" (جسے فقہانے" السیحے" فرمایا ہے) کے مطابق ان پر ان روزوں کی قضاء لازم نہیں ہے،اگر چہ بعد میں " ظن عالب" اس بات کا ہو جائے کہ ان کے کھانے پینے کے وقت طلوع فجر ہو چکا تھا۔

کین چونکہ یہ بات تجرب، مشاہد، اور حسابات سے ثابت ہے کہ صبح صادق اور طلوع آفاب کا در میانی فرق سال بھر کیسال نہیں رہتا، بلکہ کم و بیش ہو تار ہتا ہے۔ خصوصاً برطانیہ جیسے غیر معندل علاقے میں تویہ فرق اور بھی زیادہ کم و بیش ہو تا ہے، چنانیچہ بعض مہینوں میں یہ فرق دو گھنٹے سے بھی زیادہ کا ہو تا ہے، الہٰدا آئندہ پورے سال کے لئے ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ کے فرق کو بطور اصول ہے، الہٰدا آئندہ پورے سال کے لئے ایک گھنٹہ ۳۵ منٹ سے خلاف ماصل ہو چکا ہے۔

#### (١) وفي الهداية:

والمستحب تاخيره لقوله عليه الصلوة والسلام: ثلاث من اخلاق المرسلين تعجيل الافطار وتاخير السحور والسوالة الا انه اذا شك في الفجر ومعناه تساوى الظنين الافضل أن يدع الاكل تحرّزاً عن المحرم ولا يجب عليه ذلك ولو اكل فصومه تام لان الاصل هو الليل وعن ابي حنيفة رحمه الله تعالىٰ اذا كان في موضع لا يستبين الفجرأو كانت الليل مقمرة او متغيمة أو كان ببصره علة وهو يشك لا يأكل ولو اكل فقد أساءً لقوله عليه الصلولة والسلام: دع ما يريبك إلى ا مالا يريبك وان كان اكبر رأيه انه اكل والفجر طالع فعلبه قضاؤه عملا بغالب الراى وفيه الاحتياط وعلى ظاهر الرواية لا قضاء عليه لان اليقين لا يزال آلا بمثله ولو ظهر انّ الفجر طالع لا كفارة عليه لانه بني الامر على الأصل فلا يتحقق العمدية.

وفى الفتح: قوله (على ظاهر الرواية لا قضاء عليه) لان اليقين لا يزال بالشك والليل اصلٌ ثابتٌ بيقين فلا ينتقل عنه الآبيقين وصححه في الايضاح.

وفى العناية: قوله (على ظاهر الرواية لا قضاء عليه) هو الصحيح لان الليل هو الاصل فلا ينتقل عنه الا بيقين واكبر رايه ليس كذلك (ص ٢٩٢ ج ٢)

(۲) وفي الهندية: ووقته من حين يطلع الفجر الثاني وهو المستطير المنتشر في الأفق الى غروب الشمس وقد اختلف في ان العبرة لاول طلوع الفجر الثاني اولاستطارته وانتشاره فيه قال شمس الأيمة الحلواني: القول الاول احوط والثاني أوسع هكذا في المحيط. واليه مال اكثر العلماء كذا في خزانة الفتاوي في كتاب الصلوة.

(ص ۱۹٤ ج ۱)

قلت: والنصّ علق الحكم على التبيين ولا يكون الآ بالانتشار و لا يطلع على نفس طلوع الفجر الا واحد من المئين والحرج مدفوع بالنص فالمقوى ما مال اليه اكثر العلماء والذكال الاحوط الاول راعلاء السنن صـ ١١٣ ج ١)

(٤) وفي النتار حانيه: فإن كان في موضع لا يرى طلوع الفيجر او يرى الأ ان السماء كانت مقمرة أو متغيمة فان انضم الى الشك علامة احرى تدل على طلوع الفجر من حيث الظاهر بان كان له ورد يوافق فراغه طلوع الفجر ففرغ منها وشلت في طلوع الفجر أو كان يرى نجما اذا اخذ مكاناً من السماء يوافق ذلك طلوع الفجر فاذا انضم الى الشك مثل هذه العلامة يدع الاكل والشرب ويكون مسيئاً اذا اكل او شرب ويكون عليه القضاء اذا كان اكبر رأيه انّ الفجر طالع هكذا ذكر شيخ الإسلام وذكر في القدوري في هذا الفصل روايتان وقال: الصحيح الله لا قضاء عليه الا انه يستحب له القضاء احتياطاً لامر العبادة وان لم ينضم الى الشك مثل ما ذكر نامن العلامة يستحب له ان يتولدُ الاكل وان اكل لا يكون مسيئاً ولا قضاء عليه الا اذا كان اكبر رأيه ان الفجر طالع فحينئذ يستحب له القضاء. (ص ۲٤٧ ج ٢)

(۵) وفي التنار خانيه: اذا تسحَّر وغالب رأيه انّ الفجر لم يطلع ثمّ تبيّن انّه قد طلع فانه لا يجب عليه القضاء، بل يستحب له القضاء على الرواية الصحيحة. (ص ٣٤٩ ج ٢)

(٦) وفي التتار 'خانية: ولو اراد ان يتسحر بالتحرى فله

ذلك اذا كان بحال لا يمكنه مطلع الفجر بنفسه، ودكر الشيخ شمس الايمة الحلواني ان من تسحر به كبر الرأى لا بأس به اذا كان الرجل ممن لا يخفي عليه مثل ذلك وان كان ممن يخفي عليه مثل ذلك فسبيله ان ياء ع الاكل، وان اراد ان يتسحر بضرب الطبول السحري فان كثر ذالك الصوت من كل جانب وفي جسيع اطراف الملدة فلا باس به، وان كان يستمع صوتا واحدا قان علم عدالته يعتمد عليه وان عرف فسقه لا يعتمد عليه، فان لم يعرف حالة يحتاط ولا ياكل (تتار خانيه ص ٣٤٧، ٣٤٨ ج ٢) ايضا شامي

(٧) وفي كتاب الاصل للامام محمد: قلت. أرأيت رجلا تسحو في شهر رمضان فشك في الفجر طلع ام لم يطلع؟ قال: احب الى اذا شك ان يدع الاكل والشرب قلت: فاذا اكل وهو شاك في الفجر؟ قال فصومه تام (كتاب الاصل المعروف بالمبسوط ص ٢٠٩ ج ٢) والله تعالى اعلم

# تحرير حضرت مفتى اعظم قدس سره

۱۳۲۸ مقیم ہوا تو یہ ۱۹۲۸ میسوی میں جب احقر پاکستان کر اچی میں آکر مقیم ہوا تو یہال کی عام مساجد وغیرہ میں او قات کی ایک جنتری طبع کر دہ حضرت حاجی و جید الدین صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ آویزال و کیھی اور بہت سے قابل اعتاد حضرات سے معلوم ہوا کہ انہول نے اس جنتری کے طلوع و غروب کو مختلف

مقامات پر مختلف زمانوں میں جانچاہے اور سیجے پایا ہے، خود بھی جب بھی جانچنے کا موقعہ ملا تواس کے طلوع وغروب کو صیح پایا، اس کے دوسر سے او قات کے معاملہ میں بھی اس پر اعتماد کیا گیا۔

اب سے چند سال پہلے اپنے احباب میں سے بعض اعل علم سنہ پھھ نگ تحقیق کر کے بیہ قرار دیا کہ اس جنتری میں جو دفتہ صبح صادق کا دیا گیا ہے در حقیقت وہ صبح کاذب کا ہے اور اس پر جدید وقد یم کے بچھ اہل فن کے اقوال بھی پیش کئے۔ چو نکہ یہ اختال غالب تھا کہ اس سنے اہل فن سنے صبح کاذب اور صادق میں فرق نہ کر کے کاذب ہی کو صبح کہہ دیا ہواس لئے بھے بھی صبح صادق کے معاملہ میں فرق نہ کر کے کاذب ہی کو صبح کہہ دیا ہواس لئے بھی جسی صبح صادق کے معاملہ میں تردد ہو گیا ہی بناء پر ہر رمضان میں نقشہ او قات کے ساتھ بھو فوٹ شائع کرنا نثر وع کیا کہ سحری کا کھانا تو قدیم جنتری کے دفتہ پر ختم کردیا جائے مگر میے کی نمازاس کے بعد بندرہ ہیں منٹ انظار کے بعد پڑھی چاہئے۔

سال روال میں بعض اہل فن حضرات کے ساتھ بحث و تمجیص اور جدید فلکیات کی بعض کتا ہوں کی مراجعت سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ جدید ہاہرین فلکیات نے خوو صبح کاؤب کوالگ کر کے بیان کیا ہے اور دہ در حقیقت رات کا حصہ فلکیات نے خوو صبح کاؤب کوالگ کر کے بیان کیا ہے اور دہ در حقیقت رات کا حصہ ہے، اس کے بعد جو صبح صادق ہموتی ہے اس کو انہوں نے صبح کہا ہے، اس نئی تحقیق اور بحث سے میر انز دور فع ہمو گیا اور میں قدیم جنزی کے او قات کو حسابی اعتبار سے صبح سمجھتا ہوں، البتہ یہ حسابات خود بقینی نہیں ہوتے، نماز روزہ ہر معاملہ میں احتیاط ہی کا پہلوا ختیار کرنا جا ہے۔ واللہ سبحانہ تعالی معاملہ میں احتیاط ہی کا پہلوا ختیار کرنا جا ہے۔ واللہ سبحانہ تعالی

بنده محمد شفع عفاالله عنه ۲۴ ماذی الحجه ۳۹۳ اه

توفيق عطافرمائے۔

# تحریر حضرت بنوری قدس سره

کچھ عرصہ سے کرا جی اور چنداور شہر ول میں نماز فجر اور سحری کے او قات کے مختلف نقشے سامنے آئے جن کی وجہ سے عوام خاصے پریشانی میں مبتلا ہو گئے که کس پر عمل کریں اور کس کو صحیح سمجھیں ،اس وفتت چو نکه پوری شخفیق کا موقعہ نہ مل سکا تھااس لئے احتیاطاً بھی فتویٰ دیا گیا کہ نماز کے لئے ان نقشوں پر عمل کیا جائے کہ جن میں صبح صادق کاوقت بعد تک ہے اور انتہائے سحری کاوقت ان سے لیا جائے جن میں وقت پہلے ختم ہو تاہے۔لیکن بعد میں بعض مخلصین کی کوشش ہے جو معلومات حاصل ہو ئیں ان سے بیربات پایئے تحقیق کو پہونچی کہ تمام نقشول میں وہی سابق کراچی کا نقشہ جس کو مرحوم حضرت حاجی وجیہہ الدین صاحب خان بہادر نے مرتب کر دایا تھا اور چھایا تھا وہ بالکل صحیح ہے۔ ہاں جس کا جی حیاہے نماز دیرے پڑھے تاکہ اس کو بھی یقین ہو جائے کہ وقت ہو گیاہے اور اچھاہے۔ دین کی بات میں ضد کی حاجت نہیں۔جو بات صبح ہواس کو ما ننااور غلط بات سے رجوع کرنا میں دین کی بات ہے۔اللہ تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی

هجر بوسف بنور ی صاحب ۲رمضان المبارک ۳۹۳! خوانين كاتبها سفرج

# خوا تين كا تنهاسفر حج

(منقول از البلاغ نثاره رمضان ۸۸ ساره)

س: عور نوں کو حج فرض ادا کرنے کے لئے بغیر مرد کے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟

آ فناب مهدى نظاى دروى

ج: رسول الله علی نے عورت کواپیخ شوہریا محرم (ابیامر دجس سے اس کا نکاح جائز نہیں) کے بغیر سفر کرنے سے سخت ممانعت فرمائی ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ:

"قال رسول الله لا يخلُون و رجُل بامرأة ولا تُسافِرَن امراء ة الا ومعها مَحرم فقال رجل يا رسول الله أكتُتبت في غزوة كذا وكذا وخَرَجَت امرأتي حَاجَّة ؟ قَالَ اذهَب فَاحجُج مَعَ . امراتيك".

"رسول الله علی ارشاد فرمایا: که کوئی مردسی (اجنبی) عورت سے تنہائی میں ہر گزند ملے، اور کوئی عورت ہر گزسفر نه کرے سوائے اس صورت کے کہ اس کے ساتھ محرم ہو توایک شخص نے عرض کی کہ یار سول اللہ علیہ اس کے ساتھ محرم ہو توایک شخص نے عرض کی کہ یار سول اللہ علیہ اس میری ہو؟ تو آپ علیہ نے نے فرمایا کہ جاؤتم اپنی ہوی میری ہوی جو جارہی ہو؟ تو آپ علیہ نے فرمایا کہ جاؤتم اپنی ہوی کے ساتھ جج کرو"۔

معلوم ہواکہ عورت کو اپنے شوہریا محرم کے بغیر کوئی سفر کرنا جائز نہیں، خواہ وہ جج ہی کے سلتے ہوائی سلئے فقہاء کرام نے صراحت کی سبتہ کہ عورت پراس وقت تک بھی فرض ہی نہیں ہو تاجب تک کہ اس کے اپنااور اپنے تحرم کا خرج سفر موجود نہ ہو تاکہ عورت اپنے خرج ہے پر محرم یا شوہر کو اپنے ساتھ سلے جاسکے۔ اگر کسی عورت کے پاس اپنے اور محرم کے خرج کے برابر روپیہ نو موجود ہو گر شوہریا کوئی محرم میسر نہیں جو اس کے ساتھ جاسکے تو ایسی صورت میں عورت پر جج کا نفس وجوبہ نو ہوجائے گا گرجب تک کوئی محرم ساتھ جانے والا نے ہوادا گئی واجب نہ ہوگی اس لئے وہ یہ روپیہ محفوظ رکھے اور جب کوئی محرم ساتھ جانے والا سنتہ جو اوا کی محرم ساتھ جانے کہ میری طرف سنتہ کی برک ساتھ جائے تو کہ میری طرف سنتہ کی بدل ساتھ عورت کے ذمہ واجب ہے کہ وصیت کرجائے کہ میری طرف سنتہ کی بدل کرا دیاجائے۔

اور اگر زندگی ہی میں بیاری یا بر طابیے کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی کہ اگر محرم بھی ساتھ عالیت ہو گئی کہ اگر محرم بھی ساتھ عالیے والا مل جائے تو سفر نہ کر سکے تو ایسی صورت میں وہ اپنی زندگی میں بھی جج بدل کر اسکتی ہے ، بہر حال تنہاسفر جائز نہیں۔
(امراد الفتاوی جلد دوم ۱۸ اکتاب الج بحوالہ فناوی شامیہ)

222

مهرکی کم ستے کم مقدار

مہر کی تم ہے تم مقدار

منقول از البلاغ: شاره شعبان ۸۸ ساره

سول: مشريعت مين حق مهركم يه كم كتنابهوناجاجع؟

(آ قاب مهدی نظامی ڈیروی)

جو (رب: مہر نکاح کی کم سے کم مقدار دس در ہم چاندی ہے جو ہمارے وزن کے اعتبار سے دو تو ۔ ساٹ ساٹ ماشہ ہوتی ہے چنانچہ اس مقدار سے کم مہر مقرر نہیں کیا جاسکتا۔ مہر چاندی کے علاوہ نقذی، سونے یاسامان کی صورت میں ہو تو وہ بھی چاندی کی ندکورہ مقدار کی قیمت سے کم نہیں ہونا چاہئے۔

ر سول الله عليه كاار شاد ہے۔

"لا مهر دون عشرة دراهم"

(بذل المجهود ص٣٢ عن البهيقي)

کوئی مہرد س در ہم ہے کم (معتبر) نہیں۔

امام ابو حنیفة نے اس کواختیار کیاہے (ہدایہ)

ور کرز بارتی سیبشن فناژ

# کارخانوں کے منافع میں مزدور کی شمولیت ورکرزیارٹی سپیشن فنڈ کی شرعی حثیت

(منقول از" البلاغ" صفرالمظفر ١٩٥٢ هـ )

کومت پاکستان نے ۱۹۲۸ء میں ایک قانون جاری کیا جو 'ورکز پارٹی سیشن ننڈ' (Workers Participation Fund) پارٹی سیشن ننڈ' (اس قانون کے ذریعے کارخانہ داروں کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ ہرسال اپنے کارخانے کے منافع کا ڈھائی فیصد حصہان مزدوروں اور ملاز بین کے لئے خاص کریں جوان کے کارخانے میں کام کرتے ہیں، اس قانون کی روے اس ڈھائی فیصد منافع کا الگ فنڈ قائم کرنا سے کیا گیا تھا تا کہ اس فنڈ کی رقم کونفع بخش کا موں بیں لگا کراس سے حاصل شدہ رقع ملاز بین میں تقسیم کی جائے اور اصل فنڈ نفع بخش کا موال میں لگا رہے۔

اس کا شرعی جواز معلوم کرنے کے لئے جب سوالات کی کثر ت ہوئی تو اس مسئلہ کو مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محد شفیع قدس سرہ نے مجلس مسائل تحقیق حاضرہ'' میں پیش کیا جس میں تفصیلی بحث و تحییس کے بعد ایک جواب اصولی طور پر مطے کردیا تھیا اور اسے مفصل و مدلل کرکے ضبط تحریر میں لانے کا کام مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد رفیع عثانی کا مدظلہم میں لانے کا کام مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد رفیع عثانی کا مدظلہم کے سیر دکھا گیا۔

موصوف نے اپنی بیفصل تحقیق اگلی مجلس میں پیش کی مجلس نے اس کوبعینه منظور کیااور مندرجہ ذیل ہزرگول نے تصدیقی وستخط شبت فرما کیں۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیح رحمہ الله شیخ الحدیث مولا نامحد بوسف بنوری قدی سره حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب رحمد الله نعالی حضرت مولا نامفتی حمد تقی عثمانی صاحب دا مست برگاتهم استفناء

کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ حکومت پاکستان نے ایک قانون مجریہ ۱۹۱۸ء بابت ورکرز پارٹی سپیشن فنڈ (کارغانوں کے ملازمین کی منافع میں شمولیت کا فنڈ) نافذ کیا ہے جس کی روست مالکان کواک امرکا پابند کیا گیا ہے کہ وہ ہرسال اسپنے کا رغانہ کے منافع کا 21/2 فیصد (ا) حصدان مزدوروں اور ملازمین کے لئے خاص کریں جوان کے کا رخانہ بین کام کرتے ہیں اس قانون کی روستے اس 21/2 فیصد منافع کا الگ فنڈ قائم کردیا جا تا ہے۔

اس فنڈ میں ان تمام ملاز مین کا حصہ ہوتا ہے جنگی تخواہ زیادہ ہے زیادہ ایک ہزاررو ہے ماہوارتک ہوئیکن ان ملاز مین کی تین قسمیں تنخواہ کی بمی بیشی کی بنیا د بر سرار و ہے ماہوارتک ہوئیکن ان ملاز مین کی تین قسمیں تنخواہ کی بمی بیشی کی بنیا د بر سر سے فنڈ کوان تین قسموں بر منقسم کرویا جاتا ہے پھر ہر شم سے حصہ میں فنڈ کی جنتی رقم ہوئی اس میں اس فتم سے تمام ملا زمین برابر سے شریک ہوئے ہیں ۔

اس فنڈ کو قائم رکھنے اور برڈھانے کے لئے پیطریقد اختیار کیا گیا ہے کہ فنڈ کی اصل رقم ملاز مین کو فی الحال نہیں و بیجاتی بلکہ استے نفع بخش کا موں میں لگا کراس سے حاصل شدہ نفع بخش کا موں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور اصل فنڈ نفع بخش کا موں سے حاصل شدہ نفع بخش کا موں

(۱) پہلے حکومت کی طرف ہے اسلی مقدار ۱۱۴ فیصد ہی مقررتھی لہذا اس تحریر میں ہرجگہ یہی مقدار آلاھی گئی ہے بعد میں حکومت نے مقدار آس سے زائد مقرر کردی مگر اس سے نثر کی تھم میں کوئی فرنی نہیں آنا مقدار ۲۱/۲۱ فیصد ہو یا یا کچی فیصد یا اس سے کم وہیش سب کا حکم وہی ہے جو آ کے تفصیل سے بیان ہوگا۔ رفع میں لگار ہنا ہے اور اس میں جتنا جتنا حصہ ہر ملازم کا ہے اس کے حساب میں لکھا رہتا ہے۔اختیام ملازمت پراس کا وہ اصل حصہ بھی اسے دیدیا جاتا ہے:

اصل فنڈ کو نفع بخش کا موں میں لگانے میں اور اس سے حاصل شدہ نفع ملاز مین کودینے کا طریقہ پیہ ہے کہ:

(۱)-اگرفنڈ کا سر مایہ ٹرسیٹوں کا بورڈ تمپنی سے باہر لگائے لینی دیگر کمپنیوں کے جھے وغیرہ خریدے تو جومنا فع ان حصوں میں ملے گاوہ ملا زمین کے حصوں کی نبیت سے تقسیم کر دیا جائے گا۔

(۲)-اگرفنڈ کا سرمایہ خود کمپنی اپنے پاس رکھتی ہے تو وہ سرکاری قانون کے مطابق اس فنڈ پرمزید منافع دینے کی پابند ہے جس کی شرح یا توبینک کی شرح سور سے ۱۱/۲ فیصد زیادہ ہوئی چاہئے یا کمپنی اپنے حصہ داروں کو جومنافع ادا کرتی ہے اس کی شرح کا پچھتر فیصد ہونا چاہئے ان دونوں رقم میں جو رقم زیادہ ہوگی وہ مزدوروں کو دینا پڑے گی مثلاً شرح بینک ۵ فیصد ہے اور ۱۱٬۲ فیصد ملا کر ۱۱٬۲ فیصد معروب ہوا جب کہ کمپنی نے اپنے حصہ داروں کو جومنافع لیمنی (ڈی ڈی ڈی ڈیڈ) دیا ہے مثلاً موہ جس فیصد ہوا اور ۱۵ فیصد ہوا کے مطابق کمپنی ملاز مین کے فنڈ پر ۱۵ فیصد سے اور اس کے حکومت کے قانون کے مطابق کمپنی ملاز مین کے فنڈ پر ۱۵ فیصد کے قانون کے مطابق کمپنی ملاز مین کے فنڈ پر ۱۵ فیصد کے حساب سے منافع دینے کی یا بند ہے۔

مذکورہ حالات کی روشنی میں مندرجہ ذیل سوالات کا جواب مطلوب ہے۔ ۱: - ملاز مین کو جو <sup>۱/ ل</sup>م فیصد منافع دینا قانو ناً طے کیا گیا ہے شرعاً بیا جرت ہے یا انعام؟

۲:- اگراجرت ہے تو کیا حکومت کو اجیر ومناً جر کے درمیان کوئی اجرت بذریعہ قانون مقرر کرنے کا شرعاً اختیار ہے؟ اور کیا حکومت کے اجرت مقرر كردينے ہے اجارہ فاسدتونہ ہوجائے گا؟

۳: ۲<sup>۱/۲</sup> فیصدمنافع مجہول ہے کیونکہ پچھنہیں معلوم کمنفع ہوگا بھی یانہیں؟ اور اگر ہوا تو کتنا ہوگا؟ للہٰدااس جہالت کے باعث اجارہ فاسدتو نہ ہوگا؟

۳:- بیا ۲ فیصد منافع ظاہر ہے کہ ملاز مین ہی سے عمل سے صاصل ہوتا ہے تو کیا بیصورت قفیز الطحان کے حکم میں ہوکر نا جائز تو نہ ہوگی ؟

۵:- اس منافع کی رقم وصول ہونے پر پیچیلے سالوں کی زکو ۃ واجب ہوگی یا ای

٢:-اصل فنڈ (۱٬۲ فیصد) کونفع بخش کاموں ہیں لگا کر جومز پرنفع حاصل کیا جاتا ہے۔ اور ملا زمین کو دیا جاتا ہے بعض صورتوں میں بیہ بظاہر سود معلوم ہوتا ہے۔ اسکالینا بھی ملا زمین کو جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تواس پرز کو قاکا وہی حکم ہے جواصل فنڈ کی زکو قاکا ہے یا بچھا در؟ - براہ کرم سب سوالات کامفصل اور مرلل جواب ارشا دفر مائیں۔''والسلام''

## بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ا

الجواب وهو الموفق للصواب ندكوره سوالات كالمخترجواب بيئ كه:-

ا- چونکہ ہے <sup>۱/۲</sup> بیصد منافع ملاز مین کوان کی کارکر دگی کے عوش میں دیاجاتا ہے۔
ہوادراس کا دینا اجیر ومسنا جرکے باہمی معاہدے ہے طے پاتا ہے حتیٰ کہا گر مالکانِ کارخانہ دینے سے انکار کر دیں تو ملاز مین کواس کے مطالبہ کا اور عدالتی جارہ جوئی کا اختیار ہوتا ہے اس لئے شرعاً اس منافع کو اجرت ہی کا حصہ قرار دیا جائے گا، اور اس پر سب وہی احکام جاری ہوں گے جو اجرت پر ہوتے ہیں۔

۲- شرعاً اجبر ومستا جرکے درمیان اجرت مقرر کرنے کا اختیار حکومت کودو شرطوں کے ساتھ ہے۔ ایک بید کہ اجبر ومستا جرکے درمیان انصاف قائم کرنا اور لوگوں کومشکلات سے بچانا اجرت مقرر کئے بغیر حکومت کے لئے ممکن نہ ہو، دوسری بید کہ حکومت اجرت مقرر کرنے میں انصاف سے کام لے یعنی ماہرین اور اہل الرائے کے مشورہ سے آئی اجرت مقرر کرے جومزدور کی محنت کا مناسب صلہ بھی ہوا ورمستا جرکے لئے ممکن العمل بھی ۔ ان دوشر طوں میں سے ایک بھی مفقود ہوگ تو اجرت کرنے والے حکام گناہ گار ہوں گے، گراجارہ سی حال میں فاسد نہ ہوگا خواہ حکومت نے شرا نکا کو لئے فار کھا ہو یا نہ رکھا ہو۔

٣- اس منافع ميں جس درجه کی جہالت ہے اسکی وجہہ ہے اجارہ فاسدنہیں

م - بيصورت ' ففيز الطحان' ' كى صورت سنة فنلف سها دراس كيم مين بهى نہيں ،لېذا جائز سه ـ

۵- اس منافع کی رقم وصول ہونے پرزگوۃ کا تھم وہی ہے جو' پراویڈئٹ فنڈ' کی ذکوۃ کا ہے، بعنی امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سالہا سے گذشتہ کی ذکوۃ واجب نہیں، وصول ہونے کے بعد جب اس پ سال گذرجائے تو زکوۃ واجب ہوگی بشرطیکہ بیرقم بقدرِنصاب ہویا ملازم کے پاس پہلے سے اتنامال موجود ہوکہ اس کے ساتھ ملکر مقد ارتصاب کو پہو نجے جاتی ہو۔

صاحبین اوربعض دوسرے فقہاء کرام کے نزویک سالہائے گذشتہ کی زکو ۃ بھی و سے بھی واجب ہوگی ،لہذا بہتر اور افضل میہ ہے کہ سالہائے گذشتہ کی زکو ۃ بھی و سے دی جائے۔

۲- بیمزیدنفع اگر چه بعض صورتوں میں بظاہر سود معلوم ہوتا ہے مگر شرعاً بہرسود کے تھم میں نہیں ، بلکہ کارخانہ کی طرف سے ایک قسم کا انعام ہے جو ملاز مین کو لینا اور اسپینے استعال میں لا ناجائز ہے ، اور اسکی زکو ق کا تھم یہ ہے کہ اس پر سالہا ہے گذشتہ کی زکو ق کی نہ امام ابو حنیفہ " کے نز دیک واجب ہے نہ صاحبین کے نزدیک ، اور باقی تفصیل اس میں بھی وہی ہے جو اصل فنڈ کی زکو ق کے بار ہے " یا اور بیان ہوئی ۔ ان مسائل کی تفصیل حسب ذیل ہیں : -

# مسائل زريجت كي تفصيل

ا - جہاں تک پہلے مسکد کا تعلق ہے اس میں مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ، جو پھھاو پر بیان کیا گیا وضاحت کے لئے کافی ہے۔

## ٢- تسعير في الاجرت كامسكه

دوسرے مسلہ کی تفصیل ہے ہے کہ حکومت کی جانب سے اشیاء کا نرخ یا محنت کی اجرت مقرر کرنے کو'' تسعیر'' کہا جاتا ہے، اس سلسلہ میں شریعت کا اصل قانون تو ہے کہ تسعیر جائز نہیں؛ وجہ ہے کہ اسلام کا نظام تجارت ومعیشت ایسے متوازن اصولوں پر قائم ہے کہ اس میں تسعیر کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی ، کیونکہ اس نظام میں تاجروں اور مالداروں کی اجارہ داریاں قائم ہی نہیں ہوسکتیں کہ وہ من مانی قیمت وصول کرسکیں ،اسلامی نظام تجارت میں مقابلہ اتنازیادہ ہوتا ہے کہ ہرتا جرکم سے کم قیمت پر اشیاء فروخت کئے بغیر نفع نہیں کما سکتا ،اور مناسب اجرت دیے بغیر کسی کا کارخانہ دارکومز دور نہیں مل سکتا۔

الہٰذاعام حالات میں اسلام نے بائع ومشنری اور اجیر ومستاً جرکو آزادرکھا ہے کہ باہمی رضامندی سے جو قیمت یا اجرت طے ہوجائے وہی صحیح ہے، کس تیسر ہے کواس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی، -سنن ابوداؤڈ میں حضرت ابو ہر مریہ درضی اللّٰدتعالی عنہ کی روایت ہے کہ

ان رجلاً جاءً فقال يا رسول الله سَعِّرْ فقال بل ادعوا ثم جاء رجلً فقال يا رسول الله سعر، فقال بل الله يخفض ويرفع وانى لارجوان الله وليس لاحد عندى مظلِمة (كتاب البوع كتاب التعير ٥٨٩٠)

ایک شخص نے آ کر کہا'' یارسول تنعیر فرما دیجئے''آپ نے فرمایا (نہیں)
بلکہ میں (قیمتیں کم ہونے کی) دعا کروں گا پھرایک اورشخص آیا اوراس نے بھی
تسعیر کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا (نہیں) بلکہ اللہ ہی (نرخ) کم اور زیادہ
تسمیر کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا (نہیں) بلکہ اللہ ہی کا مارا ہوا حق میرے
ترتا ہے اور میں اللہ سے اس حال میں ملنا جا ہتا ہوں کہ سی کا مارا ہوا حق میرے

ز مەنەپرۇ° -

اسی مضمون کوحدیث تر مذک ی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ منے روابیت کر کے اسے ''حَسَنٌ صحیح'' کہا ہے اس کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وانى لارجوان الفى الله وليس احدٌ منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال (جامع ترندى ١٩٢٥ البواع)

میں اپنے رب سے اسحال میں ملنا جا ہتا ہوں کہتم میں سنے کوئی بھی مجھ سنے کسی جان یا مال کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو۔

لیکن اگر غلط نظام تجارت کے باعث تا جروں اور مال داروں کی اجارہ داریاں اس حد تک قائم ہوجائیں کہ وہ قیمتیں دوگئی یا اس سے بھی زائد وصول کرنے لگیں اور حکومت دیانت داری سے یہ محسوں کرے کہ تعیر کے بغیر جارہ کار نہیں تو ایسی صورت میں فقہاء کرام نے صراحت کی ہے کہ ماہرین بے مشور سے سے تعیر جائز ہے، بلکہ امام مالک نے تو ایسی صورت میں تنعیر کو واجب قرار دیا ہے۔ (کمایا تی فی العبارۃ الاذلی)

اور چونکہ اس جیسے مسائل میں بیچ اور اجارہ کے احکام کیساں ہیں لہذا فقہاء
کرام نے لوگوں کوظلم و چور سے بچانے کے لئے اجارہ میں بھی تعیر فی الا جرکو
جائز قرار دیا ہے، مثلًا البحر الرائق کتاب القسمة میں صراحت ہے کہ مشنزک
جائدادیں شرکاء میں تقسیم کرنے والا (قاسم) جب لوگوں سے اجریت کے کر بہ
کام کرتا ہوتو حکومت کو چاہئے کہ وہ اتنی اجریت مقرر کرد ہے جو اس کی محنت کا
مناسب صلیھی ہوا ورلوگوں کے لئے قابل اعتماد بھی ، (کاسیاتی فی العبارة الثانیة)
خلاصہ بیر کہ تسعیر فی الاجرت دو شرط کے ساتھ جائز ہے، ایک بیر کہ اجیر

ومستا کرے درمیان انصاف سے کام لے بعنی اجرت ایسی مقرر کرے جو ماہرین اور اہل الرائے کے نزدیک مزدور کی محنت کا مناسب صلہ بھی ، اگر ایک شرط بھی نزک کی جائے گی تو تسعیر کرنے والے حکام گناہ گار ہوں گے مگر اجارہ کسی حال میں فاسد نہ ہوگا خواہ حکومت نے ان شرا لط کو کھو ظر کھا ہویا نہ رکھا ہو۔

رہا بیسوال کہ تسعیر خواہ شرائط کے مطابق ہو یا شرائط کے بغیر، اجارہ دونوں صورتوں میں فاسد ہونا چا ہے اسلئے کہ زیادہ اجرت پر مالکان کا رخانہ دل سے راضی نہ ہوں گے محض حکومت کے خوف سے اس اجرت پر معاملہ کریں گے تو بہ صورت ' اجارہ المکر ق' کی ہوئی اور اکراہ کی صورت میں فقہاء نے صراحت کی ہے کہ بڑج اور اجارہ دونوں فاسد ہوجاتے ہیں؟ (کانیا تی فی العبارة الثالیہ)

جواب بیہ ہے کہ حکومت نے مالکان کا رخانہ کوعقد اجارہ برنہیں بلکہ اجرت کی ایک مقدار پرمجبور کیا ہے کہ اس سے کم نہ دیں لہذا بیصورت ' اجارة المکرہ' میں داخل نہیں ہیں اجارہ جبح ہوگا ( کماسیاتی فی العبارة الرابعة ) تسعیر کے بارے میں فقہاء کی عبارت درج ذیل ہیں۔

#### العبارات المتعلقة بمسئلة التسعير

العبارة الاولىٰ: - فى الهداية من كتاب الكراهية ص ٢٥٠ ج ٣: ولا ينبغى للسلطان ان يسعر على الناس لقوله عليه السلام لا تسعروا فان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، ولان الثمن حق العاقد فاليه اقديره فلا ينبغى للامام ان يتعر من لحقه الا اذا تعلق به دفع ضرر العامة (الىٰ قوله) فان كان ارباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشاوعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير فحينئذٍ لابأس به بمثورة من اهل الرائي والبصيرة اهـ

وفي اللهر المختار من كتاب الحظر والاباحة ص ٠٠٠م ج ٢: وقال مالكت : على الوالى التسعير عام الغلاء (اللي قوله) اذا تعدى ارباب غير القوتين وظلموا على العامة فيسعر عليهم الحاكم بناءً على ما قال ابويوسف بنبغى ان يجوز ذكره القهستاني فان ابا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر (وقال الشامي تحيه) قوله بناء على ما قال ابويوسف اى من ان كل ما اضر بالعامّة حبسه فهو احتكارٌ ولوذنباً او فضة او ثو با قال: وفيه أن هذا في الاحتكار لا في التسمير أه قلت نعم ولكنه يؤخذ قياساً او ايتنباطاً بطريق المفهوم ولذا قال "بناءً على ما قال ابو يوسف" ولم يجعله قوله تأمله على انه نقدم ان الامام يرى الحجر اذا عمّ الضرر كما في المفتى الماجن والمكارى المفلس والطبيب الجاهل وهذه قضيه عامة فتدخل مسئلتنا فيها لان التسعير حجرٌ معنى لانه منع عن اليع بزيادة فاحشة وعليه فلا يكون مبنيا على قول ابي يوسف فقط كذا ظهر لي فتامله اهد

العبارة الثانية: ~ في البحر الرائق من كتاب القسمة (ص ١٦٩ و ١٦٩ ج ٨): والا نصب قاسماً بقسم باجرة بعدد الرؤس يعنى ان لم ينصب قاسما رزقه في بيت المال نصبه وجعل رزقه على المتقاسمين لان النفع لهم على الخصوص (الي قوله) ويقدر له القاضي ااجرة مثله كي لا يطمع في اموالهم ويتحكم

بالزيادة:

العبارة الثالثة: - في الهداية من كتاب الكراه (ص ٣٣٣ ج ٣): واذا اكره الرجل على بيع ماله او على شراء سلعته او على ان يقر لرجل بالف او يواجر داره واكره على ذلك بالقتل او بالضرب الشديد او بالحبس فباع او اشترى فهو بالخيار ان شاء امضى البيع وان شاء فسخه ورجع المبيع، لان من شرط صحة هذه العقود التراضى، قال الله تعالى ﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ والإكراه بهذه الاشياء يعدم الرضا فتفسد.

العبارة الرابعة: - فى در المحتار من كتاب الحظر والاباحة (ص • • ٣ - ٢) قالوا فيمن صادره السلطان بمال ولم يعين بيع ماله فصار يبيع املاكه بنفسه ينفذ بيعه. لانه غير مكره على البيع، وهنا (اى فى مسئلة التسعير) كذالك لان له ان لا يبيع اصلاً ولذا قال فى الهداية "ومن باع منهم بما قدره الامام صح لانه غير مكره على البيع اه لان الامام لم يأمرة بالبيع وانما أمرة ان لا يزيد الثمن على كذا وفرق بينهما فليتامل.

- جهالة في الاجرة كامسكد: -

اس مسئلہ کی تفصیل ہیہ ہے کہ "۲ نصد اصل منافع میں جو جہالت پائی جاتی ہے اس سے بھی اجارہ فاسد نہیں ہوگا کیونکہ فقہاء کرام نے صراحت فرمائی ہے کہ اجرت میں صرف وہی جہالت مفسد عقد ہے جومفضی الی النزاع ہوا درجو جہالت

نزاعات كاسبب نه بنتى مواس سهاجاره فاستنبيس موتا (كماساتى في العبارة الله في)

چنانچے فقہاء کرام سنے اجارہ کی ایسی بہت کی صورتوں کو کہ جن میں اجرت هیقة مجهول ہے مگر عرف عام میں است مجهول نہیں سمجھا جاتا اور اس سے نزاعات پیدانہیں ہونے جائز قرار دیا ہے مثلاً ولال کی اجرت کسی خاص گرعد دکی صورت میں مقرر نہیں کی جاتی بلکہ فیصد کے تناسب سے مطے کی جاتی ہے مگر اس جہالت کے باوجود یہ معاملہ فقہاء کرام نے اس لئے جائز قرار دیا کہ وہ مفضی الی النزاع نہیں اورلوگوں میں اس کا بکثر ت رؤائے ہے۔ (کماسیاً تی فی العبارة الثانیة)

اسی طرح اگر کوئی شخص کسی سکے غلام کو مزدوری پر سلے ادر بیمیہ مزدوری معین کرو سے گرساتھ ہی ہے۔ سلے ہوجائے کہ غلام کا کھانا بھی متأ بر سکے ذمہ ہوگا تو اس صورت میں مزدوری کا ایک حصہ جو یومیہ مقرر ہوا وہ نو مجھول نہیں مگر کھانا مجھول سب کہ منداسکی نوعیت معلوم ہے نہ مقدار مگر فقیہ ابواللیٹ نے اس بناء پر است جائز قرار دیا کہ لوگول میں بیر معاملہ بغیر نزاع سکے رائج ہے لہٰذا بے جہالت قابل اعتبار نہیں ، لیکن اگر بہی صورت غلام کی بجائے کسی جانور سکے بار سے میں سطے ہو اعتبار نہیں ، لیکن اگر بہی صورت غلام کی بجائے مگر ساتھ ہی جانور کا چارہ بھی بذمہ متا جر سطے ہوتو فقیہ ابواللیٹ نے اسے جائز قرار نہیں دیا اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ بہی صورت عرف عام کی وجہ سے مفضی الی النزاع نہیں برخلاف دو سری کہ پہلی صورت عرف عام کی وجہ سے مفضی الی النزاع نہیں برخلاف دو سری صورت سے اس کا عرف نہ ہو ہے کی وجہ سے دہ مفضی الی النزاع نہیں برخلاف دو سے صورت سے اس کا عرف نہ ہو ہے۔

چنانچه علامه شامی فرمات بیل که اس اصول کا نقاضایه به که اگر بهمی جانور کے اجارہ کی مذکورہ صورت کا عرف ہوجائے تو بیر بھی فقیہہ ابواللیث کے مزد کیا۔ جائز ہونی جا ہے (سائی ہزاکل فی العبارة الثالث مصرحاً)

بيراصول واضح ہوجائے کے بعداب زیر بحث مسلدکو و کیھئے کہ بہاں بھی

تقریباً وہی صورت ہے جوغلام کے مسلم میں تھی کہ کارخانہ کے ملاز مین کی اجمت کا ایک بڑا حصہ تو تنخو او کی صورت میں دیا جاتا ہے جو معین اور معلوم ہے اور اجمت کا دوسرا حصہ جو آ<sup>11</sup> میں فع کی صورت میں دیا جاتا ہے ججہول ہے اور اسکی جہالت الی ہی ہی ہے جیسی غلام کے کھانے میں تھی بلکہ غلام کے کھانے کے معالمہ کا عرف جتنا مستحکم اور نزاعات سے دور ہے اس سے کہیں زیادہ مستحکم عرف اس نفع کا معلوم ہوتا ہے جو ملازم کو دیا جاتا ہے کیونکہ اس معاملہ کو نہ صرف پور سے ملک کے تمام کا رخانہ داروں اور مزدوروں نے تسلیم کیا ہے بلکہ حکومت نے اسے ملک کے تمام کا رخانہ داروں اور مزدوروں نے تسلیم کیا ہے بلکہ حکومت نے اسے ایک قانون کی شکل دے دی ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اس نفع کی جہالت چونکہ مفضی الی النزاع نہیں اور پورے ملک میں اس کاعرف حکومت کے زیر برتی ہو گیا ہے لہٰذا اس جہالت سے اجار د فاسد نہیں ہوگا۔

ہاں آئندہ اگر تجربات سے معلوم ہو کہ اس جہالت کے باعث اجبر ومستاُ ج میں نزاعات پیدا ہونے لگے ہیں جو حسابات سے بھی مرتفع نہیں ہوتے تو اس وقت اس اجارہ کو فاسد قرار دیا جائے گا۔

اس مسکله کے متعلق عبارات فقیہیہ درج ذیل ہیں: -

العبارة الاولى: - في الدرالمختار (ص ا ۵ الى ص ۵۳ ج ۲) وجاز اجارة الحمام (الى قوله) والظئر بكسر فهمز المرضعة بأجرٍ معين لتعامل الناس (الى قوله) وكذا يطعامها وكسوتها ولها الوسط وهذه عند الامام لجريان العادة (وقال الشامي تحته) قوله لجريان العادة جواب عن قولهما. لا تجوز لان الاجرة مجهولة وجهه أن عادة لماجرت بالتوسعةعلى الظئزر

شفقة على الولد لم تكن الجهالة مفضية الى النزاع والجهالة ليست بمانغة لذاتها بل لكونهامفضية الى النزاع اهم

العبارة الثانية: ~ في در المختار (ص ٦٣ ج ٢) قال في التاترخانية في الدلال والسمسار يبجب اجر المثل، وماتواضعوا عليه ان في كل عشرة دنانير كذا فذالك حرام عليهم وفي الحادي سئل محمد بن سلمة عن اجرة السمسار فقال ارجوا انه لابأس به وان كان في الاصل فاسد الكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس اليه. العبارة الثالثة: ~ وفي درالمختار (ص ٢٦ ج ٢) استأجر عبداً او دابةً على ان يكون علفهاء على المستأجر ذكر في الكتاب انّه لا يجوز وقال الفقيه ابو الليث في الدابة ناخذ بقول المتقدمين اما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادةً، قال الحموى اى فيصح اشتراطه واعترض، بقوله فرق بين الاكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط (قال الشامي) اقول المعروف كالمشروط وبه بشعر كلام الفقيه كما لا يخفي على المبنيه ثم ظاهر كلام الفقيه انه لو تعورف في الدابة

۲ - بیرصورت قفیز الطحان سنه مختلف سهے: -رہا بیسوال که کارخانہ کے منافع میں سنے جو ۲۱/۲ فیصد حصہ ملاز مین کو ملتا ہے وہ ملاز بین کے عمل سنے حاصل ہوتا ہے اور فقہاء نے صراحت کی ہے کہ ایسی چیز کو

ذالكب يجوذ تأمل.

اجرت کھہرانا جوخودا جیر کے مل سے وجود میں آئی ہوجائز نہیں عدیث میں ای اسے الحرت کھہرانا جوخودا جیر کے مل سے وجود میں آئی ہوجائز نہیں عدیث میں ای لینے لئے ' تفییز الطحان' کونا جائز قرار دیا گیا ہے کہ آئے کی جوخاص مقدار آٹا پینے والے کی اجرت کھہرائی گئی وہ وجود اجیر ہی کے مل سے وجود میں آئی ہے ( کاسیاتی فی العبارة الاولی)

تواس کا جواب ہے ہے کہ زیر بحث منافع اور قفیز الطحان کی ضرورت میں ایک فرق توبہ ہے کہ قفیز الطحان میں بعینہ اس آئے کے ایک حصہ کواجمت قرار دیا جاتا ہے جواجیر کے ممل سے وجود میں آیا ہے اور زیر بحث مسکلہ میں اس بیداوار کے کسی حصہ کوا جرت نہیں بنایا جاتا جو ملاز مین کے ممل سے وجود میں آئی ہے بلکہ اس بیداوار کوفروخت کرنے سے جو منافع کا رخانہ کو حاصل ہونا ہے اس کے ایک حصہ کوا جرت بنایا ج

اوردوسرابرافرق یہ ہے کہ ذریر بحث مسئلہ میں بیشر طکسی فریق کی طرف سے نہیں کہ جورو پے کارخانہ کو نفع میں حاصل ہوں بعینہ انہی میں سے ۱/۲ فیصدرو پے ملاز مین کودیئے جائیں بلکہ شرط صرف یہ ہے کہ روپے کی جتنی مقدار نفع میں حاصل ہواس مقدار کا ۱/۲ فیصد حصہ ملاز مین کو دیا جائے خواہ بعینہ اسی روپ میں سے ہواس مقدار کا ۱/۲ فیصد حصہ ملاز مین کو دیا جائے خواہ بعینہ اسی روپ میں سے اور اس صورت کو فقہاء نے صراحة جائز قرار دیا ہے چنانچے ''قفیز الطحان' ہی کے مسئلہ میں فرمایا ہے کہ اگر آٹا پینے والے کی اجرت مطلق ایک قفیز آٹا مقرر کی جائے اور یہ شرط نہ لگائی جائے کہ بعینہ اس اجرت مطلق ایک قفیز ویا جائے اور یہ شرط نہ لگائی جائے کہ بعینہ اس آئے کا قفیز دیا جائے گا جواجر نے اس گندم سے بیسا ہے تو یہ معا ملہ جائز ہے پھر آگرا تفاق آمستا جراسی آئے میں سے ایک قفیز اجرکو دیدے تو اجارہ جائز رہے گا، اگرا تفاق آمستا جراسی آئے میں سے ایک قفیز اجرکو دید سے تو اجارہ جائز رہے گا، اگرا تفاق آمستا جراسی آئے میں سے ایک قفیز اجرکو دید سے تو اجارہ جائز رہے گا، اگرا تفاق آمستا جراسی آئے میں سے ایک قفیز اجرکو دید سے تو اجارہ جائز رہے گا، اگرا تفاق آمستا جراسی آئے میں سے ایک قفیز اجرکو دید سے تو اجارہ جائز رہے گا، اگرا تفاق آمستا جراسی آئے میں سے ایک قفیز اجرکو دید سے تو اجارہ جائز دیا جائز القاق آمستا جراسی آئے میں سے ایک قفیز اجرکو دید سے تو اجرابی آئے میں سے ایک قابور اجرابی آئے میں سے ایک قفیز اجرکو دید سے تو اجارہ وائی العبارہ الگائی

خلاصه به كه زیر بحث ۲۱/۴ فیصد منانع نسی طرح قفیز الطحان کے حکم میں نہیں

### العبارات المتعلقة بمسئلة قفيز الطحان.

العبارة الاولى: ~ في الهداية (كتاب الاجارات ص ٢٠٠٣ ج٣) ومن دفع الى حائك غزلا لينسيجه بالنصب فله اجر مثله وكذا اذا مستأجر حمارا يحمل عليه طعاماً بفقيز منه فالإجارة فاسدة لانه جعل الاجر بعض ما يخرج من عمله فيصير في معنى قفيز الطحان وقد نهى النبي عليه السلام عنه وهو ان يستأجر ثور اليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه وهذا اصلٌ كبير يعرف به فساد كثير من الاجارات لا سيما في ديارنا والمعنى فيه ان المستأجر عاجزٌ عن تسليم الاجر وهو بعض المنسوج او المعمول وحصوله بفعل الاجير فلا يعدُّ هو قادراً بقدرة غيره. العبارت الثانية: ~ في الدر المختار (ص ۵۵ ج ۲) والحيلة ان يفرز الاجر اولا او يسمى قفيز ايلا لبتعيين ثم يعطيه قفيزا منه يجوز (قال الشامي تحته) قوله والحيلة ان يفرز الاجر اولا أي ويسلمه الى الجير فلو خلطه بعد وطحن الكل ثم افرز الاجرة ورد الباقي جاز ولا يكون في معنى قفيز الطحان اذلم يستأجره ان يطحن بجزء منه او بقفيز منه كما في المنح عن جواهر الفتاوى، قال الرملي وبه علم بالاولىٰ جواز ما يفعل في ديارنا من اخذالاجرة من الحنطة والدراهم معاً ولا شكب في جوازه اهـ.

(قال الشامي) قوله بلا تعيين اى من غير ان يشترط انه من المحمول او من المطحون فيجب في ذمة المستأجر. زيلعي. \\ \-1 س فند پرز كو ق كا مسكلم

ز کو ة کے بارے میں اس فنڈ کا تھم بعینہ وہی ہے، جواپراویڈنٹ فنڈ کا ہے کہ فنڈ کا وصول ہونے سے پہلے زمانہ کی زکو ۃ ملازم پرواجب نہیں، اور تفصیل اس کی ہے کہ پہلے سوال کے جواب میں بتایا جاچکا ہے کہ بیمنا فع دراصل ملاز مین کی اجرت ہی کا ایک حصہ ہے اور آزاد انسان کی محنت پر جواجرت مستأجر کے ذمہ بطور دین واجب ہوتی ہے فقہی اصطلاح میں اسے ' وین ضعیف' قرار دیا جائے گا کیونکہ - دین ضعیف اس دین کو کہا جاتا ہے جویا تو کسی چیز کاعوض ہی نہ ہو۔ جیسے میراث یا اگرعوض ہوتو جس چیز کاعوض ہی نہ ہو۔ جیسے میراث یا اگرعوض ہوتو جس چیز کاعوض ہے وہ مال نہ ہو جیسے ہوی کا مہراور یہاں میں صورت ہے کہ ملازم کی اجرت اسکی کارکردگی کاعوض ہے اور ظاہر ہے کہ آزاد انسان کی کارکردگی مال نہیں للہذا ملاز مین کے اس فنڈ کو دین ضعیف قرار دیا جائے گا۔

اوردین ضعف کا تھم زکو ق کے بارے میں امام ابو صنیفہ کے نزدیک ہے ہے کہ جب وہ بقتر رنصاب وصول ہوجائے اور وصول ہونے کے بعد سال گذر جائے تب اس پرزکو قواجب ہوتی ہے وصول ہونے سے پہلے جتنا زمانہ اس دین پرگذرااسکی زکو قواجب ہوتی ہے وصول ہونے سے پہلے جتنا زمانہ اس دین پرگذرااسکی زکو قوائن پر واجب نہیں البتہ صاحبین اور بعض دوسرے فقہاء کرام کے نزدیک وصول ہونے کے بعد گذشتہ برسوں کی زکو ق بھی ادا کرنا واجب ہے۔

اس قتم کے دین پرایام گذشتہ کی زکوۃ واجب نہ ہونے کی امام اعظم می

طرف سے فقہا ، کرام سے دووجہ بنلائی ہیں ایک سے کداس وین کی رقم وصول ہو سے کے بہلے مال ہی نہیں بلکہ صرف حق سے لہٰدا ابھی وہ ملا زم کی ملک میں بھی داخل نہیں اور جب انہی ملک ہی نہیں نو وجوب زکو ق کے کوئی معنی نہیں ، دوسری وجہ سے ہے کہ اگر اس کو مال اور ملک بھی شلیم کرلیس نو ملک ناقص سے کیونکہ ملک نام رکامل یا مطلق ) وہ ہے جورق نے دیدا ہو یہاں اگر رق ملک سلیم بھی کرلی جائے تو رکامل یا مطلق ) وہ ہے جورق نے دیدا ہو یہاں اگر رق نے ملک سلیم بھی کرلی جائے تو بدا اسکی ملکست اس پر نام نہیں ( کمایا تی فی بدا اسکی ملکست اس پر نام نہیں ( کمایا تی فی العبارة الاولی ) یہی حال دین ضعیف کا ہے کہ ملک نام ہونے کی شرط اس میں موجود نہیں لہٰذا اس بی حال دین ضعیف کا ہے کہ ملک نام ہونے کی شرط اس میں موجود نہیں لہٰذا اس بی حال دین ضعیف کا ہے کہ ملک نام ہونے کی شرط اس میں موجود نہیں لہٰذا اس بی حال دین ضعیف کا سے کہ ملک نام ہونے کی شرط اس میں موجود نہیں لہٰذا اس بی حال دین ضعیف کا سے کہ ملک نام ہونے کی شرط اس میں موجود نہیں لہٰذا اس بی خوال دین ضعیف کا سے کہ ملک نام ہونے کی شرط اس میں دونوں ہونے سے کہانے ایام کی زکو قائل پر لازم نہیں دونوں ہونے سے کہانے ایام کی زکو قائل پر لازم نہیں دونوں کی العبارة النہ ہونے کی العبارة النہ کی دولیا کی مطلق کے دونوں ہونے کی العبارة النہ ہونے کی العبارة النہ ہونے کی العبارة النہ کی دونوں ہونے کی العبارة النہ کی دونوں ہونوں ہونو

ان دو دجہوں میں ہے جسکوجی نزجیج دیجائے بہر حال ان سے اتنا معلوم ہوا کہ زر بحث منافع وصول ہونے سے پہلے یا تو اسکی ملکیت نہیں یا کم از کم ملک ناقص ہے لہذا وصول ہونے اور اس پر سال گذر نے سے پہلے اسکی زکو قاملازم کے ذمہ واجب نہیں ۔

لیکن یا در سے کہ بیتکم اس وقت ہے جب کہ بیمنا فع ملازم سے خود دصول کیا ہو نداسے کسی وکل سنے ، چنا نچہ اگر اسکی اجازت سے اس سے حصہ کا نفع کسی دوسری مستفل کمپنی یا ٹرسٹ وغیرہ کی تحویل میں اس طرح دسہ دیا گیا کہ مالکان کارغانداب اسکی اوائیگی سے سبکدوش قرارد سیتے جا کیں نوجس کمپنی گئتحہ یل ستہ پرقم دی گئی ہے وہ کمپنی اس ملازم کی وکیل ہوگئ اور وکیل کا قبضہ مؤکل سے قبضہ سکے کم میں ہوتا ہے لہذا اس کمپنی کی تحویل میں جانے سے بعد جب اس رقم پرایک سال گذرجاسئے گا تو اسکی زکو ہ ادا کرنا واجب ہوگا اگر چہ وہ رقم انجمی ملازم کی تحویل میں حقیقہ نے آئی ہو۔ فقہاء کرام کی مندرجہ ذیل عبارات اس سلسلہ میں تحویل میں حقیقہ نے آئی ہو۔ فقہاء کرام کی مندرجہ ذیل عبارات اس سلسلہ میں سلسلہ میں سلسلہ میں حقیقہ نے آئی ہو۔ فقہاء کرام کی مندرجہ ذیل عبارات اس سلسلہ میں

صریح اور کافی ہیں ۔

## العبارات المتعلقة بمسئلة زكواة هذا المال

العبارة الاولى: - فى البحر الرائق ص ٢١٨ ج ٢ اوّل كتاب الزكواة قوله وملك نصاب الخ اطلق الملك فانصرف الى الكامل وهو المملوك رقبة ويداً فلا يجب على المشترى فيما اشتراه للتجارة قبل القبض ولا على المولى فى عبده المعد للتجارة اذا ابق لعدم اليد ولا المغضوب ولا المجحود اذا عاد الى صاحبه كذا فى غاية البيان.

العبارة الثانية: - وقال في البدائع ووجوب الزكواة وظيفة الملك المطلق وعلى هذا يخرج قول ابى حنيفة في الدين الذي وجب للانسان لا بدلاً عن شئى رأساً كالميراث الدين والوصية بالدين اووجب بدلاً عما ليس بمال اصلاً كالمهر على الزوج وبدل الخلع للزوج على المرأة والصلح عن دم العمد انه لا تجب الزكواة فيه وجملة الكلام في الديون انها على ثلاث مراتب في قول ابي حنيفة دين قوى ودين ضعيف ودين وسط كذا قال عامة مشائخنا اما القوى فهو الذي وجب بدلاً عن مال التجارة ولا خلاف في وجوب الزكواة فيه الا انه لا يخاطب باداء شيء من زكواة مامضي مالم يقبض اربعين درهما ادی درهما واحد او عند ابی یوسف ومحمد کلما قبض شيئا يودى زكوته قل المقبوض او كثر واما الضعيف فهو

الذي وجب له لا بدلا عن شيء سواء وجب كائه بغير صنعه كالميراث او بصنعه كما بوصية او وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن القصاص وبدل الكتابة ولا زكواة فيه مالم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض واما الدين الوسط فما وجب له بدلاً عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة وثمن ثياب البذلة والمهنة وفيه روايتان عنه ذكر في الاصل انه تجب فيه الزكواة قبل القبض لكن لا يخاطب بالاداء مالم يقبض مائتي درهم فاذا قبض مائتي درهم زكي لما مضي وروى ابن سماعة عن ابي يوسف عن ابي حنيفة انه لا زكواة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت زكواة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهو الصح الروائتين عنه.

وفي البدائع بعد ذلك ولابي حنيفة وجهان احدها الدين ليس بمال بل هو فعل واجب وهو فعل تمليك المال وتسليمه الي صاحب الدين والزكواة انما تجب في المال فاذا لم يكن مالاً لا تجب فيه الزكواة ودليل كون الدين فعلاً من وجوه ذكرنا ها في الكفالة بالدين من ميت مفلس في الخلافيات كان ينبغي ان لا تجب الزكواة في دين مالم يقبض ويحول عليه الحول الا ان ما وجب له بدلا عن مال التجارة اعطى له حكم المال لان بدل الشيء قائم مقامه كانه هو نصار كان المبدل قائم في يده وانه مال التجارة وقد حال عليه الحول في يده وانه مال التجارة وقد حال عليه الحول في يده والثاني ان كان الدين مالاً مملوكاً ايضاً لكنه مال لا يتحتمل القبض لانه ليس الدين مالاً مملوكاً ايضاً لكنه مال لا يتحتمل القبض لانه ليس

بمال حقيقة بل هو مال حكمي في الذمة وما في الذمة لا يمكن قبضة فلم يكن مالاً مملوكاً ايضاً لكنه مال لا يحتمل القبض لانه ليس بمال حقيقة بل هو مال حكمي في الذمنة وما في الذمنة لا يمكن قبضة فلم يكن مالاً مملوكا رقبة ويداً فلا تجب الزكواة فيه كمال الضمار فقياس هذا ان لا تجب الزكوة في الديون كلها النقصان الملك بقوات اليد الا أن الدين الذين هو بدل مال التجارة الحق بالعين في احتمال القبض لكونه بدل مال التجارة قابل للقبض، والبدل يقام مقام المبدل والمبدل عين قائمة قابلة للقبض فكذا ما بتوم مقامه و هذا المعنى لا يوجد فيما ليس ببدل رأسا ولا فيما هو بدل عما ليس بمال وكذا في بدل ما ليس للتجارة على الرواية الصحيحة انه لا تجب فيه الزكواة مالم يقبض قدر النصاب ويحول عليه الحول بعد القبضلان الثمن بدل مال ليس للتجارة فيقوم مقام المبدل ولو كان المبدل قائما في يده حقيقة لا تجب المزكوة فيه فكذا في بدله بخلاف مال التجارة

(بدائع ص ۱۰ ج۲)

۲ - اصل فنڈ سے حاصل شدہ مزید نفع کا حکم: -پیمزید نفع شرعاً سود کے حکم میں نہیں، بلکہ کا رخانہ کی طرف سے ایک فتم کا انعام ہے جوملاز میں کولیزا اور اپنے استعال میں لا ناجائز ہے۔ اور اسکی زکو ق کا حکم یہ ہے کہ اس کے وصول ہونے سے پہلے زمانہ کی زکو ق ملازم کے فرمہ صاحبین کے نز دیک بھی واجب نہیں ، کیونکہ انعام جب تک وصول خہرہ ہو جائے وہ دین کی کئی بھی فتم ہیں داخل نہیں اور اس پر ملازم کی ملکبت نہ تام ہے نا ناقص ، لہذا وصولی سے پہلے زمانہ کی ذکو ۃ اس پر واجب ہونے کے کوئی معنی نہیں ، ہاں جب وصول ہونے کے بعد اس پر ایک سال گذر جائے گا تو ذکو ۃ واجب ہوگی بشرطیکہ وصول شدہ انعام بقدر نصاب ہو یا ملازم کی ملکبت میں اتنا مال کی سے موجود ہو کہ انعام کے ساتھ لل کروہ مقدر ارتصاب کو بھی جاتا ہو۔

اوراس مزید منافع کے بارے میں جوشبہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ است حاصل کرنیکے بعض طریقے بظا ہر سودی اور نا جائز معلوم ہوئے ہیں تو اسکی تفصیل یہ ہے کہ سوال ہیں نفع حاصل کرنے کے دوطریقے ذکر کئے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلے طریقہ کے جواز ہیں نؤ اشکال بی شہیں اسلے کہ کارخانہ سے باہر دیگر کم بنیوں کے صص خرید کر ان کے خواز ہیں نؤ اشکال بی شہیں اسلے کہ کارخانہ سے باہر دیگر کم بنیوں کے صص خرید کر ان کے نفع نقصان میں شریک ہونا ایک جائز تجارت ہے۔

البنه دوسرے طریقہ میں اشکال ہوسکتا ہے کہ جسب اصل فنڈ کو مالکان کارخانہ
ایپ ہی کارخانہ میں لگا تمیں خواہ نفع ہو یا نفصان وہ اس پرنفع و سینے کے بہرحال پابند
ہیں یا تو بنک کی شرح سود سے ۱/۲ فیصد زاکد نفع و یں یا کا دخانہ کے حصہ داروں کو جتنا
فیصد نفع تفتیم کریں اس کا 2 فیصد نفع ملاز مین کو دیں ،اور بیصور سند بظاہر ناجا کر معلوم
ہوتی ہے کیونکہ اپنا رویب کسی کے کاروبار میں اس شرط پرلگانا کہ کاروبار میں نفع ہو یا
نقصان میں بہرحال انتا نفع لوں گاسودی معاملہ ہے۔

اس اشکال کا جواب ہیہ ہے کہ بیہ معاملہ اس وقت سودی اور نا جائز ہوتا ہے جب کہ ملاز مین بیان کے وکیل اصل فنڈ وصول کرنے کے بعد کارخانہ میں مذکورہ شرط پر لگانے ،گریہال ایسانہیں ، بلکہ فنڈ کارخانہ ہی کے پاس رہتا ہے وہی ازخودا سے اسپینے کاروبار میں لگا تا ہے،لہذا یہال سود کا معاملہ تحق نہیں ہوا ، کیونکہ سوال نمبرا کے جواب

میں بتایا جاچکا ہے کہ اصل فنڈ ملاز مین کی اجرت ہی کا حصہ ہے، اور سوال نمبر ۵ کے جواب میں بیرواضح ہو چکا کہ اجرت جب تک ملازم یا اس کا وکیل وصول نہ کرلے وہ اس كا حقدارتو ضرور ہے ما لكنہيں (كما سيأتى مصرحاً عن البحر الرائق) بلكم كارخانه بي اس كاما لك ہے اور جب كارخانه بى اسے اسے كاروبار ميں مذكورہ بالاشرط کے ساتھ لگاتا ہے تو بیہ معاملہ کارخانہ اور ملازم کے مابین نہیں ہوا بلکہ خود کارخانہ نے اینے ہی کے ساتھ بیمعاملہ کیا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص اپنے صندوق میں رکھے ہوئے رویے نکال کراپنے کاروبار میں اس شرط پرلگائے کہ کاروبار میں نفع ہو یا نقصان میں ہرسال اس رقم پراتنا سود نکال کراس صندوق میں ڈالا کروں گا،تو ظاہر ہے کہاس نے اس کا نام اگر چہ سودر کھا ہے اور معاملہ کی ظاہری صورت بھی سود کی سی بنائی ہے مگر حقیقةً وشرعاً بیرمعاملہ سودی نہیں ، کیونکہ سود کا معاملہ کم از کم دوفریق کے درمیان ہوتا ہے اور بہاں فریقین کے درمیان لین دین سرے سے پایا ہی نہیں گیا۔ اجرت وصوں ہونے سے قبل ملازم کی ملکیت میں نہ آنے کے بارے میں البحرالرائق کی مندرجہذیل عبارت اورزیا د ہصرتک ہے۔

(قوله: بالتعجيل او بشرطه او بالاستيفاء او بالتمكن) يعنى لا يملك الاجرة الا بواحد من هذه الاربعة والمراد انه لا يستحقها الا لمؤجر الا بذالك كما اشار اليه القدورى في مختصره، لانها لو كانت ديناً لا يقال انه ملكه المؤجر قبل قبضه واذا استحقها المؤجر قبل قبضها فله المطالبة بها وحبس المستأجر عليها وحبس العين عنه وله حق الفسخ ان لم يعجل له المستأجر كذا في المحيط لكن ليس له بيعها قبل قبضها - (١٩٠٨ ١٥٠٥)

خلاصه په که کارخانه اصل فنڈیر جومنا فع ملاز مین کو ہرسال دے گاشرعاً وہ سود

نہیں بلکہ ستقل انعام ہے جوملاز مین کو لینا اور اسپینہ بار سے استعال میں لا نا جا تز ہے۔

والله اعلم بالصواب وهو المرجع والمانب ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

تحتبه العبد الفقير محمد رفسع عتمانی عما الله عنه وارالافراً وررالعلوم ترایی ۱۳ ستفران فرام ۱۳۹۲ ص

> الجواب صيحييح بنده مُحمد شفيع محمد بوسف البنو رى احقر محمد تقى عثمانى عفى عنه ولي حسن

ما وس بلاستنگ فنانس کار بوریشن سکیلیز چند شیاویز

# ہاؤس بلڈنگ فنانس کاربوریشن کے لئے چند شجاویز

#### منتول از "اللاغ" ثهاره شوال ١٩٣٣ هـ

سوال: عوام کو مکان بنانے میں سہونت مہیا کرنے کے لئے گور نمنٹ نے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ اس کا نام ہاؤس بلڈنگ فنانس کاربوریشن ہے۔ اس کا کام ہاؤس بلڈنگ فنانس کاربوریشن ہے۔ اس کا کراہی طریقہ کاربیہ ہے کہ جب کوئی شخص زمین حاصل کرلیتا ہے اور اس زمین کا کراہی نامہ (لیزڈیڈ) رجٹر ڈہو جاتا ہے اور وہ اپنے خرج سے تغییر مکان شر وع کر دیتا ہے تواپی ضرورت کے مطابق رقم کے قرضہ کے لئے اس کاربوریشن کو درخواست ویتا ہے۔ اس درخواست میں وہ زمین کی تفصیل ، رقم جو زمین حاصل کرنے میں خرج ہوئی اور ابتدائی تغییر میں صرف کی بیان کرتا ہے ساتھ ہی اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنی زمین اور اس تغییر کو جو اس پر مکمل ہوگی اس کاربوریشن کے طور پر رہن رکھنے کے لئے تیار ہے۔ یہ یہ تیاں تھ کی اور ایک کا خانت کے طور پر رہن رکھنے کے لئے تیار ہے۔

کارپوریش تمام تفصیلات زمین، نقشہ، تغمیر وغیرہ کی جانچ پڑتال کے بعد یہ طے کرتی ہے کہ اس تغمیر کے مکمل ہونے میں کتنی مزید رقم کی ضرورت ہوگی اور این تخمینے کے مطابق مناسب رقم کا قرضہ منظور کرلیتی ہے چنانچہ ایک رئین نامہ مابین فریقین تحریر میں آجا تا ہے۔

منظور شده رقم کار پوریش در خواست و منده کو عیار اقساط میں ادا کرتی ہے۔

ہلی قسط رہن نامہ تحریر ہونے پر فور اُدیدی جاتی ہے: باتی اقساط تین تین ماہ کے
وقفہ سے وی جاتی ہیں۔ دوسری قسط کے موقع پر در خواست کننده کار پور بیش کو
تخریری طور پریہ بتا تا ہے کہ پہلی فسط کی رقم پوری خرج ہوگئی اور تغییر ہیں کیا
اضافہ ہوا۔ اس پر کار پوریش کا انجینئر تغمیر کا معائد کر تا ہے، اور سر شفکیسٹ ویتا
ہے جس میں وہ اس بات کی تصدیق کر تا ہے کہ تغمیر ندکور میں جو اضافہ ہوا ہے
اس میں رقم ندکور ختم ہوگئی ہوگی۔ اس کے بعد دو سرکی قسط اداکی جاتی ہو۔
دہندہ کو دیدیا جاتا ہے اسی طور پر تیبری اور چو تھی قسط اداکی جاتی ہے۔

ر بہن نامہ میں جہال منظور شدہ قرضہ کی رقم بنائی جاتی ہے وہال یہ بھی تحریر بوتا ہے کہ اس رقم پر سود کس شرح فیصد سالانہ پر سکے گا۔ کتنے سال میں کتنا روپیہ ماہوار قسط کے حساب ہے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علادہ دیگر شرائط کا بھی ذکر ہو تاہے جن کا مقصد کاربوریش کو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے، ال مکان کا بیمہ بھی ہوتی ہے کہ اس مکان کا بیمہ بھی درخواست و ہندہ (مالک مکان) کی طرف سے کاربوریش کرائیگی اور بیمہ کا خرچہ مالک مکان بیمہ کے پر بیمیم کی رقم ہر سال اس وقت تک اداکر تاریب گاجب تک قرضہ کی بوری رقم معہ سودادا ہو۔

چونکہ کاربوریشن کے اس طرح قرضہ و سینے میں سود ادر بیمہ وغیرہ شامل ہیں جو شرعاً حرام دناجائز ہیں اس لئے سوچا گیا کہ کوئی صورت الیمی نکالی جائے جس میں مکان بنانے والے کی ضر درت بھی بوری ہو جائے ادر وہ سود بیمہ وغیرہ میں ملوث بھی نہ ہو ساتھ ہی کاربوریشن کو بھی کسی قسم کا نقصال نہ رہے ادر مالک مکان سے رقم کی ادائیگی بھی یقینی ہو جائے چنا نچہ حسب ذیل تجویز کاربوریشن کو

پیش کرنے کاار ادہ ہے۔

شجويز

جب کوئی شخص مکان بنوانے کے لئے کاربوریشن کی امداد کی ضرورت محسوس کرے تو زمین (بلاٹ) کے کرایہ نامہ (لیزنامہ) کے ساتھ وہ آیک درخواست کاربوریشن کو پیش کرے جس میں حسب ذیل تفصیلات ند کورہول۔

(۱) زمین کی تفصیلات اور وہ رقم جو زمین کے حاصل کرنے میں خرج ہوگی۔ ہوگی۔

(۲) مکان کا مجوزہ نقشہ ،اور کس حد تک تغمیر ہو چکی ہے اور اس پر کیار قم خرچ ہوئی۔

(۳) بید در خواست کی جائے کہ کارپوریشن مکان کی باقی تعمیرا پی نگرانی میں اور اینے صرفہ سے مکمل کرادے۔

(ہم) میہ تحریر کیاجائے کہ مالک مکان کارپوریشن کی وہ رقم جو تغمیر کی تعمیل میں خرچ ہو گئیر کی تعمیل میں خرچ ہو گی معہ دیگر اخراجات اور کارپوریشن کے منافع کے ادا کرنے کاذمہ دار ہو گااور ادائیگی مقررہ ماہوارا قساط میں معینہ مدت کے اندر پوری کردے گا۔

(۵) اوا بیگی کی ضانت کے طور پر وہ اس مکان کو معہ زمین کار پوریشن کی بیاں رہن رکھے گا۔

در خواست موصول ہونے پر کارپوریشن مکان کے نقشہ کے مطابق خرج کا تخمینہ تیار کرائے گیاس میں انشورنس وغیرہ کا خرچ اور منافع کی رقم شامل کرنے کے بعد در خواست دہندہ کو مطلع کرے گی کہ نغمیر کی تنمیل کے لئے اس کو کل کننی رقم ادا کرنی ہوگی، کننی مرت میں ادا کرنی ہوگی اور ماہوار قسط کننے روپے کی ہوگی آگر ورخواست دہندہ وہ رقم مقررہ مدیت ادرا فساط میں ادا کرنے کی ذمہ دار کیا لینے کو تیار ہو اور ادائیگی کی ضانت میں زمین معہ تغمیر رہن رہمے نو فریفین کے درمیان معاہرہ ہوجائےگا۔

(نوٹ) اس طریقہ میں کارپوریشن کو کسی ٹھیکیداریاہاؤسٹک سوسائٹی کے ذریعہ تغییر مکمل کرانی ہو گی۔ایسا پہلے ہو چکاہے۔ کارپوریشن نے دسٹیر کالونی میں کرایٹہ دارکی وربعہ (یاسوسائٹی سے) تغییر کرانے کے بعد مالکان کو دسیئے تھے۔اس طرح پوری تغییر کے لئے بھی بیدانظام ہو سکتاہے۔

براہ کرم مندرجہ بالا تجادیز کو اسلامی نثر بعیت کے احکامات کی روشنی میں جانچا جائے۔ ان سکے درست ہونے بانہ ہونے پر فیصلہ فرمایا جائے یا ضروری نرمیمات کرسکے درست فرمایا جائے۔

نیاز مند محمد ابوب انصاری نمبر ۱۳۳ پیر الهی بخش کالونی کراچی مورخه ۹ جمادیالاول ۱۳۹۳ ه مطابق ااجون ۱۳۹۳ ع-

#### النجواب

#### حامدا ومصليا ومسلما

ند کورہ تجویز بنیادی طور پر شرعاً قابل عمل ہوسکتی ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ کارپور بیشن بلاٹ کے مالک کی مذکورہ بالا ورخواست کے جواب میں یہ معاملہ کرے کہ ہم باقی ماندہ تغمیر نقشہ کے مطابق مکمل کر کے آپ کو دیں سے مال اور فردوری سب ہماری طرف ہے ہوگی، سیمنٹ، لوہا، لکڑی وغیرہ تمام سامان جس جس فنم کا جتنا جتنایا جس جس جس شاسب سے ماکے گاسب سے کر لیا جائے، ہرکام کی

نوعیت بھی طے کرلیں۔ (کمانی العبارۃ الاولی) اور مجموعی تغییر (مع مال ومزدوری) کی قیمت کارپوریشن اتنی لگائے جتنی اصل لاگت اور سود کے مجموعہ سے حاصل ہوئی۔ اور بیر قیمت جتنی مدیت اور قسطوں میں اداکرنی ہوگی دہ بھی طے کرلی جائے، اور بلاٹ اور اس پرجو تغمیر مالک نے اب تک کرائی تھی بید دنول چیزیں یا کوئی اور جا کدادیاز بور (جس پرکار بوریشن راضی ہو) کارپوریشن کو بطور رہن قبضہ میں دیدی جائے، اس طرح بیہ معاملہ جائز ہوجائے گا، گرجو حصہ کارپوریشن تغمیر کرے گی اسے رہن نہیں رکھا جاسکنا کیوں کہ معدوم پرعقد رہن صحیح نہیں (سکھا فی العبارۃ الثانیه) اور حصہ تغمیر کور بن رکھنے کی ضرورت بھی کارپوریشن کوای لئے نہیں کہ رہن کے بغیر بھی کارپوریشن اس حصہ کوشر عااس وف۔ تک این قبضے میں روکنے کی مجازے جب تک کہ اس کو جملہ اقساط وصول نہ ہو جائیں۔

بلاٹ کے مالک اور کاربوریشن کے در میان باقی ماندہ مکان تغمیر کرنے کاجو معاملہ ہوگا شرعی اصطلاح میں یہ ''استصناع'' ہوگا جو بالاجماع جائز ہے (سحما فی العبارة الثالثة) لیعنی کاربوریشن جتنا حصہ تغمیر کرے گی وہ مبیع ہوگا اور اس کا عوض جومالک مکان کے ذھے طے ہو وہ شمن ہوگا (کیما فی العبارة الرابعة)

اور بیہ مثمن چونکہ واجب فی الذمہ ہو گالہٰذااس کے مقابلہ میں رہن رکھنا بھی صحیح ہو گاریما فی العبارة المحامسة)

یادرہے کہ رہن صحیح ہونے کی ایک شرط میہ بھی ہے کہ جو چیز رہن رکھی جائے اس پر کار پوریشن کایا کسی ٹالٹ کا (جس پر دونوں فریق راضی ہوں) قبضہ کر ادیا جائے، اگر مذکورہ بالا معاملہ میں میہ شرط رکھ دی گئی کہ بلاٹ اور اس کی موجوده نغمير برمالك بى كافيفد رب گاتوشر عابيد بهن صحيح نه مو گادر فريفين مين سيح كوئى بهى احكام ربين كاپبندنه موگاه البت كار بور بيشن يا ثالث ك فيضد ك بعد آگر فريقين راضى مول تو بلاث اور موجوده نغمير شده حصد مالك ك قبضه ميل واپس كيا جاسكتا به (كلما في العبارة السادسة) اور جب مالك ك فيضه ميل واپس كيا جاسكتا به (كلما في العبارة السادسة) اور جب مالك ك فيضه ميل واپس آجائة تو مالك است اسپخ استعال ميل محى لا سكتا هم (كلما في العبادة السادة)

## متعلقه عبارات فقهيه درج ذيل بين:

- (۱) واما شرائط جوازه فمنها بیان جنس المصنوع ونوعه وقدره و صفته لانه لا یصیر معلوماً بدونه. (بدائع ص ۳ ج ٥)
- (٢) واما الذي يرجع الى المرهون فانواع منها ان يكون محلاً قابلاً للبيع وهو ان يكون موجوداً وقت العقد مالاً متقوماً، مملوكا معلوماً مقدور التسليم ونحو ذلك فلا يجوز رهن ماليس بموجود عند العقد ولا رهن ما يحتمل الوجود والعدم كما اذا ارتهن ما يتمر نخيله العام (بدانع عر ١٣٥ ج ٢)
- (٣) ويجوز استحسانا لاجماع الناس على ذلك (الى قوله) والقياس يترك بالاجماع (بدائع ص ٢٠٣. ج ٥)
- (٤) واما حكم الاستصناع فهو ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكاً غير لازم (الى قوله) واما صفة الاستصناع فهي انه عقد غير لازم قبل العمل من

الجانبين جميعا بلا خوف حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العمل كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين لكل واحد منهما الفسخ (بدائع ص ٣ ج ٥)

(٥) يجب ان يعلم ان الرهن انما يصح بدين واجب او بدين وجد سبب وجوبه كالرهن بالاجر قبل وجوبه اما الرهن بدين لا يجب ولم يوجد سبب وجوبه كالرهن بالدرك لا يصح (عالمگيريه ص ٤٣٤ ج٥)

وفى بدائع الصنائع اما الذى يرجع الى المرهون به فانواع منها ان يكون مضمونا (الى قوله) فاصل الضمان هو كون المرهون به مضمونا شرط جواز الرهن (الى قوله) ولسنا نعنى بالمضمون سوى ان يكون واجب التسليم على الراهن والمضمون نوعان دين وعين اما الدين فيجوز الرهن به باى سبب وجب من الاتلاف والغصب والبيع ونحوها الان الديون كلها واجبة على اختلاف اسباب وجوبها (الى قوله) فيصح وسواء كان مما يحتمل الاستبدال قبل القبض اولا يحتمله كرأس مال السلم وبدل الصرف والمسلم فيه.

وبدانع الصنائع ص ٢ ١ ١ ٣ .

(٦) منها (اى من شرائط جواز الرهن) ان يكون (اى المرهون) مقبوض المرتهن او من يقوم مقامه (بدائع كتاب الرهن ص ١٣٧ ج ٢) ولو تعاقداعلى ان يكون الرهن في يد صاحبه لا يجوز الرهن حتى لوهلك في يده لا يسقط الدين ولو اراد المرتهن ان يقبضه من يده ليحبسه رهنا ليس له ذلك لان هذا الشرط فاسد او غلاه في الرهن فلم

يصح الرهن ولو تعاقداعلى ان يكون في يد العدل وقيضه العدل جاز ويكون قبضه كقبض المرتهن (الى قوله) وكذا اذا قبضه المرتهن او العدل ثم تراضيا على ان يكون في بد الراهن ووضعه في يده جاز لان القبض الصحيح للعقد قد وجد وقد خرج الرهن من يده وبعد ذالك يده ويد الاجنبي سواء (بدانع ص ١٣٧ ج ٢)

(٧) فاما حق حبس المرهون فليس بحكم لازم حتى ان المرهون ان كان شيئا يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه كان للراهن ان يسترده من يد المرتهن فينتفع به فاذا فرغ من الانتفاع رده اليه (بدائع ، ص ١٤، ج ٦) والله اعلم

الجوا**ب** عليمي:

بنده محمر شفيع عفاالتدعند

ع به ۱۵ مع م كتبه: هجدر فيع عثماني عفاالله عنه.

دارالا فناعدار العلوم كراچي نمبسر ۱۳

29m/2/0

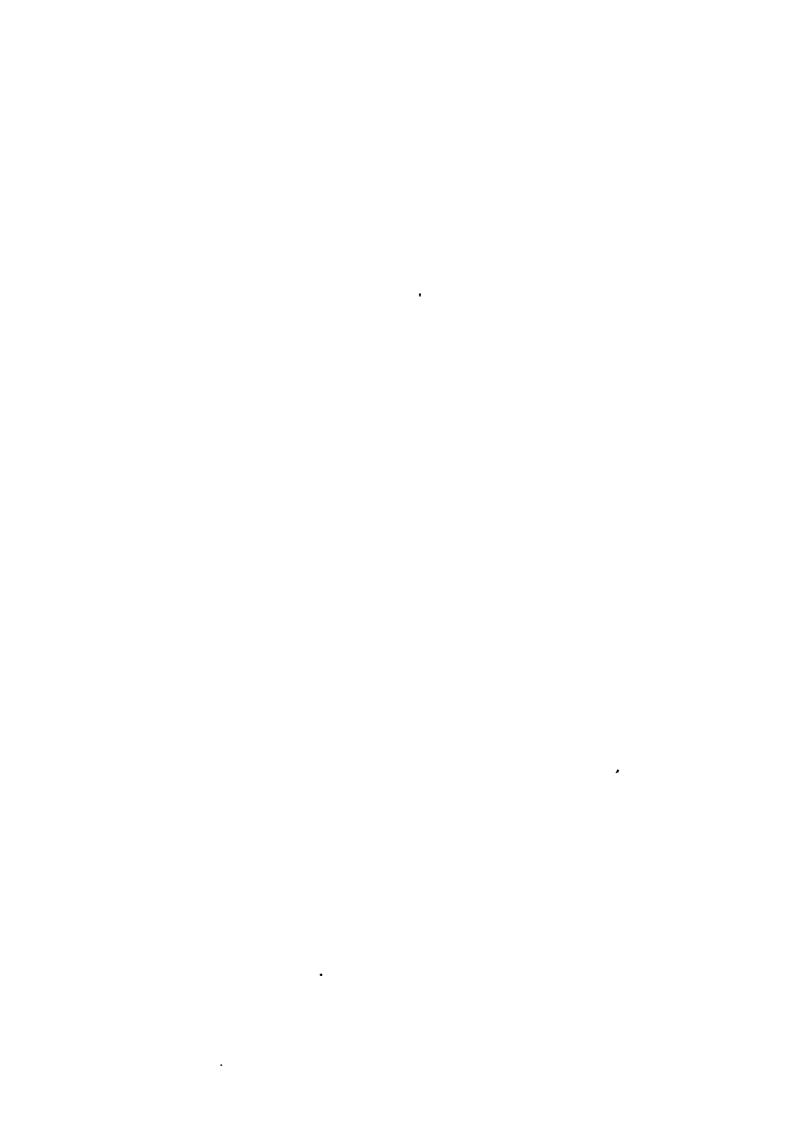

امريكه مين انشورنس كى ايك جائز صوريت

# امریکه میں انشورنس کی ایک جائز صور سن مقول زمان نامه "البلاغ" شهره دامان کالاولی علام

کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ · میڈیکل انشور نس بیہاں پر کچھ اس طرح سے شروح ہوئی ہے کہ تسی آفس ے چندلوگ باری باری بیار ہوئے جس کی وجہ سے بہت ہے لوگول کی مالی حالت بدتر ہو گئی،اس کے بعد ایک شخص اتنا بیار ہوا کہ اس کے پاس علاج کے پیسے بھی نہ تھے اس پر اس کے ایک قریبی دوست واحباب نے بچھے رقم جمع کی جس کی وجہ ہے اس کا علاج ہو سکا،اس طرح اس کے دوست واحباب نے جو کہ ساتھ ملازم تھے با قاعدہ ایک فنڈ قائم کیا کہ ہر شخص ہر تنخواہ پر چندرویے فنڈ میں جمع کروائے اور پھر بوقت ضرورت ہر ممبر کے علاج کے موقعہ پراسے مالی امداد مہیا کرے، اس طرح سے ممبر لوگوں کو بیاری کے وقت علاج کے لئے فنڈ سے پیسے مل جاتے تھے اسی طرح رفتہ رفتہ باہر کے لوگ بھی اس فنڈ میں پہیے جمع کروانے گئے اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگے اور آج بورے امریکہ میں بیر روان انشورنس عام ہے اور بڑے بڑے لوگ بغیر تنخواہ کے اس کار دبار کو چلارہے ہیں ریر میڈیکل انشورنس تجارتی طور پر کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا۔ اگراس فنڈ میں ہے زیادہ بیار ممبروں پر صرف ہو ناہے تو تمام ممبروں کے

کئے فیس بڑھا دیتے ہیں اور اگر کم ہو تاہد نو فیس بھی کم دینا پڑتی ہے اگر ہے صورت ناجائز ہے توان کابدل کیا ہو سکتاہے۔

محمه سمیع ۵ ر بی ر و کی ہل کلونیل ڈرائیو۔امریکہ

## اكجواب

میڈیکل انشورنس کی جو تفصیل سوال میں بیان کی گئی ہے، چو نکہ اس کے کسی مرحلہ میں سودیا قمار نہیں ہے اور بھی کوئی چیز مخالف شریعت نہیں اس لئے امداد باہمی کی میہ صوریت بلا کراہت جا تزبلکہ مستحب ہے۔

علاء کرام کی طرف سے انشورنس اور امداد باہمی کی جو جائز صور تیں مختلف مواقع پر تبحویز کی گئی ہیں ان میں سے ایک بیہ بھی ہے، گر افسوس کہ مسلمان ملکوں میں اس طرف توجہ نہیں دی گئی، کاش ان کو بھی نوفیق ہو وہ انشورنس کی رائج الوقت حرام صور تول کو جھوڑ کر جائز صور تیں اختیار کرلیں۔ واللہ أعلم.

كتبه محدر فع عثانی عفاالله عنه نائب مفتی دارالعلوم كراچچی نمبر ۱۳ سار ۱۲ مهم ۱۳۹۸



اسلامی سوشلزم؟

# اسلامی سوشلزم؟

منقول از البلاغ: شوال ۱۳۸۸ ه

سوڭ: براه کرم اسلامی سوشلزم کی اصطلاح پر تنجره فرمائی (سائل کانام نہیں پڑھاگیا ولدابا حسین، ککری گراؤنڈ کراچی)

جو (ب: اس اصطلاح کو استعال کرنے والول نے بیہ تأثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کو مانتے ہوئے آگر سوشلزم کا صرف اقتصادی نظام اینالیاجائے تواسع "اسلامی سوشلزم "مکانام دیا جاسکتا ہے۔

اس خیال کی بنیاداس غلط فہمی پر ہے کہ چو نکہ سوشلزم بھی مساوات کادعولی کرتاہے اور اسلام بھی مساوات کا فد بہب ہے، لہذا اسلام اور سوشلزم کا اختلاف صرف عقید ہے کی حد تک توہے کہ سوشلزم خدااور رسول اور پوم آخرت کا منکر ہے اور اسلام کاسب سے پہلا سبتی انہی تین چیزوں کا عقیدہ ہے۔ رہاا قتضادی اور معاشی نظام تواس میں اسلام اور سوشلزم کا کوئی اختلاف نہیں، لہذا اگر عقائد تو اسلام کے اور اقتضادی نظام اشتراکیت کا اپنالیا جائے تواس سے اسلام کے مقاصد پر کوئی ضرب نہیں پڑے گی اور سوشلزم "مشرف بہ اسلام" ہو جائے گا۔

یہ نعرہ اگر کسی غیر ملکی سازش کانز جمان نہیں توبلا شبہ بیراس مرعوب ذہنیت اور اسلام سے کھلی ناوا تفیت کی پیداوار ضرور ہے جسے برصغیر کے ڈیڑھ سوسالہ دور غلامی نے جنم دیاہے۔ ورنہ بیہ حقیقت کوئی ڈھکی مجھبی تو نہیں ہے کہ سوشلزم کا اقتصادی نظام اسلام کے اقتصادی نظام ہے بنیادی طور پر مختلف ہے یہ اقتصادیات کے بالکل الگ الگ دونظام ہیں جن میں مطابقت کا کوئی امکان نہیں۔

سوشلزم جس مسادات کامد کی ہے وہ نہ تواسلام کا مقصو و ہے ، نہ اسلام اس کو صحیح سمجھتا ہے ، سوشلزم معاشی کے بجائے معاشر تی اور تانونی مساوات کا مدعی ہے۔ البنتہ معاشیات میں اسلام توازن اور معاشرتی اور تانونی مساوات کا مدعی ہے۔ البنتہ معاشیات میں اسلام توازن اور اعتدال کا ضامن ضرور ہے کہ اس میں کسی امیر کو غربیب کا خون چوستنے کا کوئی موقع نہیں مانا۔

اسی طرح سوشلزم در حقیقت نظام سر مابید داری کی چیره دستیول کا جذباتی رد عمل ہے اور خود اتنا ہی سفاک سبے در هم اور خطرناک ہے جننا سر مابید دارانه نظام سر مایا دارانه نظام میں غربیول کے خون چوستے کا جو ظالمانه کھیل کھیلا جاتا ہے اس سے متاثر ہو کر سوشلزم کے جذباتی ناغداؤل سنے انفرادی ملکیت کا سر سے ستے انکار کر دیا ، لیکن سوشلسٹ ممالک کی تا ریخ اور موجودہ حالات شاہد ہیں کہ وہال انفرادی ملکیت کے خاتمے سے اس کے سوا بھی نہ ہو سکاکہ چھو لے چھو لے سمر مابید دار اسٹیٹ سے نام سے وجود میں آگیا دار ختم ہو گئے اور ان کی جگہ ایک بڑاسر مابید دار اسٹیٹ سے نام سے وجود میں آگیا جو سر مابید کے نام سے وجود میں آگیا جو سر مابید کے بور سے نوروں نو سوشلزم میں اس کی مظلومیت اور بڑھ گئی کہ بیمال اس کو بہ کہ کر بیو توف بنایا جاتا ہے کہ ہم سنے تیر سے درد کا در مان کر دیا ہے لہذا کھے کر اسٹیے کا بھی کوئی حق نہیں۔

اسلام کے نزدیک سرمایہ داری کی در ندگی کاعلاج انفرادی ملکیت کا غاتمہ

نہیں بلکہ انفرادی ملکیت کی خود غرضی، بے لگامی،اور غیر متوازن قوت کو ختم کرنا ہے، چنانچہ اسلام نے انفرادی ملکیت کونہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ محترم قرار دیا ہے، لیکن سود، قمار، سٹے، احتکار، نیج الحاضر للبادی اور تلقی الحلب کی حرمت اور زکوۃ، صد قات، نفقات، کفارات، عشرو خراج، وراثت، وصیت، وقف اور ہمبہ کے مفصل احکام کے ذریعہ اس نے اس ملکیت کو اتناپا بند کر دیا ہے کہ مالدار کو کسی حال بھی غریب کاخون اور بینے سے کھنے کا موقع نہیں ملتا۔

خلاصہ بیہ کہ سوشلزم کے اقتصادی نظام کی بنیاد جس نظریہ پر قائم ہے، اسلام اس بنیاد ہی کوسرے سے تشکیم نہیں کر تا۔ پھران میں مصالحت کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے؟

اس سے واضح ہو گیا کہ "اسلامی سوشلزم" کی اصطلاح الیں ہی مضحکہ خیز اور شرمناک ہے جیسے کوئی شخص برانڈی کی بو تل پر زمزم کا لیبل لگا کر دوسروں کو بیو قوف اور خود کو پارسا سمجھنے لگے۔ جس طرح عیسائیت، یہودیت، اور ہندومت کبھی اسلامی نہیں ہو سکتی، اس طرح نہ سوشلزم کبھی اسلامی ہو سکتا ہے اور نہ اسلام کم نظام عبادات میں کسی دوسرے کبھی اشتر اکی بن سکتا ہے۔ جس طرح اسلام کے نظام عبادات میں کسی دوسرے نہ ہب کی عبادات کا بیوند نہیں لگ سکتا، اسی طرح اس کے اقتصادی نظام میں نہیں۔ نہ ہمی سر مایہ داری یااشتر اکیت کی بیوند کاری اسلام کے رہتے ہوئے ممکن نہیں۔

سوشلزم توابھی بچاس برس کی بیداوار ہے جس کا ابھی بورا تجربہ بھی کسی اشتراکی ملک میں نہیں ہو سکا۔ گر اسلام کا اقتصادی نظام سینکڑوں برس تک مہذب دنیا میں کامیابی اور معتدل مساوات کے ساتھ رائج رہ چکاہے اور جب تک مسلمانوں نے اسے اپنے بازاروں پر حکمر ان بنائے رکھا وہ دنیا کے دلوں پر تکمر ان بنائے رکھا وہ دنیا کے دلوں پر تکمر ان بنائے رکھا وہ دنیا کے دلوں پر

حکومت کرتے رہے۔

پھر اسلام کو آخر کیاضر ورت پڑی کہ وہ اپنی اقتضادیات کے لئے اثنتر اکبت کے جذباتی نظام کی یاسر مایہ داری کے عیار انہ نظام کی بھیک مانگتا پھرے۔

یادر کھئے!اگر بنی نوع انسان کی تقدیر میں پھرزندگی کی خوشھالیاں او مسر تبیں لکھی ہیں تو وہ صرف قرآن و سنت ہی کے اقتصاد کی نظام میں ملیں گی۔ واس کیسے بیال (DAS CAPITAL) میں انہیں تلاش کرنا بدنصیبی اور خود فریبی کے سوا کیسے نہیں۔

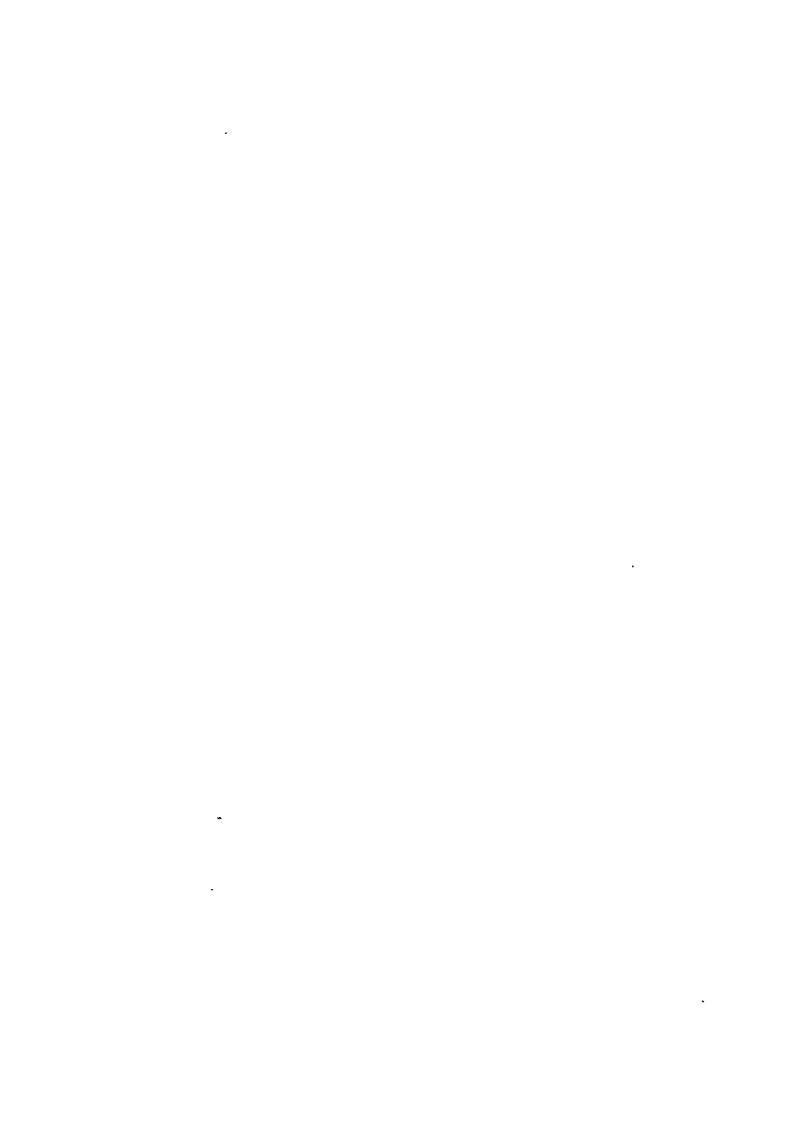

عورت کی سربرانی کامسکله

# عورت کی سر براہی کامسئلہ

پاکتانی قوی اسمبلی کے ۱۹۸۸ء کے استخابات میں نسوانی قیادت نے غیر متوقع طور پر کامیابی حاصل کرلی اور اعیانک بیہ سوال اٹھا کہ عورت آیا شرعا حکمر ان بن سکتی ہے یا نہیں؟

اس سوال کا حضرت مفتی مولانا محدر فیع عثانی صاحب مد ظله نے بڑی تفصیل کے ساتھ مدلل جو اب تحریر فرمایا جو روز نامہ " جنگ "کراچی کے علاوہ ماہنامہ "البلاغ" میں بھی شائع ہوا، مفتیان کبار کی تصدیقات اس پر شبت ہیں۔

قرآن سنت کے واضح ارشادات کی بناء پریہ بات چودہ سوسال سے فقہاء امت میں مسلمہ اور غیر متنازعہ چلی آئی ہے کہ کسی اسلامی حکومت میں سر براہی کے منصب کی ذمہ داریال کسی خاتون کوسونی نہیں جاسکتیں۔ علامہ ابن حزمؓ نے "مراتب الاجماع" کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ان مسائل کو جن فرمایا جن پرامت کا اجماع اور اتفاق رہا ہے اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں:
و ا تفقو ا أن الإمامة لا تنجو ز لامو أة (۱).

"اس بات پر تمام علماء مثفق ہیں کہ حکومت کی سر براہی کا منصب کسی عورت کے لئے جائز نہیں"

(۱)مراتب الاجماع ص ۲۲۱

اس اجماع کی بنیاد قر آن و سنت کے بہت سے دلائل پر ہے جنہیں ہم صراحت کی تر تیب سے ذیل میں پیش کرنے ہیں :

(۱) صحیح بخاری وغیره میں آنخضرت علیقی کا بیر ارشاد متعدد صحیح سندول سے مروی ہے: -

لن يفلح قوم ولو ا امرهم امرأة (١)٠

'' وہ قوم ہر گز فلاح نہیں پائے گی جواسپنے معاملات کی ذمہ داری کسی عورت سکے سیر د کر دیے''

ال عدیم میں بیہ بھی صراحت ہے کہ آنخضرت علیہ ہے نہ ہات ال وقت ارشاد فرمائی تھی جب ایران کے باشندول نے ایک عورت کو اپناسر براہ بنالیا تھا، لہذا بیہ حدیث عورت کو سر براہ بنانے کے عدم جواز پرواضح ولیل ہے۔ اور مایا:

إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاؤكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كانت أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بنخلاؤكم وأموركم إلى نساؤكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها (٢) أموركم إلى نساؤكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها (٢) جب تنهارك امراء تم بيل بهترين لوگ بهول، اور تنهارك دولت مند لوگ تم بيل حت تى لوگ بهول، اور تنمارك معاملت با بمى مند لوگ تم بيل حت تى لوگ بهول، اور تنمارك معاملت با بمى مشورك مته على بيت بهتر بيال الوز بين كى پشت تنهارك الحكام بول، ورب تنهارك بيش بهتر ميا بادر جمول توز بين كى پشت تنهارك الحكام بول، ورب تنهارك بيش بيش بهتر ميا اور جب تنهارك امراء تم بيل بدنزين اوگ بول،

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب کتاب النبی علیه الی کسری و قیصر، حلیث ۲۰۹۹، و کتاب الفتن، باب الفتنة التی تموج کموج البحر، حدیث ۷۰۹۹، (۲) جامع الترمذی، ابواب الفتن ص ۷۵ ج۲.

تمہارے دولت مند تم میں بخیل لوگ ہوں، اور تہارے معاملات تمہاری عور توں کے سپر د ہو جائیں توزمین کا بیٹ تمہارے کئے اس کی بیشت سے بہتر ہوگا۔

یہ حدیث بھی اس قدر واضح ہے کہ اس کی کسی نشر رخ کی ضرورت نہیں۔
(۳) حضرت ابو بکر اوایت فرماتے ہیں کہ آنحضرت علی ہے ایک لشکر کہیں بھیجا تھا، وہاں سے کوئی شخص فنح کی خوشخبری لیکر آیا، آپ علی فنح کی خوشخبری سن کر سجدے میں گر گئے، اور سجدے کے بعد بیغام لانے والے سے تفصیلات بیان کیں:۔

فكان فيما حدثه من أمر العدو و كانت تليهم إمرأة ، فقال النبي عُلَيْتُهُم الرجال حين أطاعت النساء (١).

ان تفصیلات میں اس نے وشمن کے بارے میں سے بھی بتایا کہ ان کی سر براہی ایک عورت کر رہی تھی، آ شخضرت علیہ اسکی فیل

"جب مردعور تول کی اطاعت کرنے لگیں تووہ تباہ و بربادینیں" اس حدیث کو امام حاکمؒ نے صحیح الاسناد قرار دیاہے ، اور حافظ ذہبیؒ نے بھی اس کو صحیح کہاہے۔

(س) قرآن كريم كاارشادى:

﴿ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴿ اللهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (سورة النساء) "مردعور تولير قوام (نگران، حاكم) بين بوجه ال فضيلت كے جوالله

(١) مستدرك الحاكم ص ٢٩١ ج ٤، كتاب الأدب. باب سجدة الشكر

ئے ان میں سے ایک کود وسر سے پروی ہے"

اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح طور پر قوامیت کا مقام مرد کودیاہہ۔
اگرچہ براہ راست یہ آبیت خانگی امور سے متعلق معلوم ہوتی ہے، لیکن اول تو
آبیت میں کوئی لفظ الیا نہیں جو اس کو خانگی امور کے ساتھ خاص کرتا ہو،
دوسر سے بیرایک بدیجی بات ہے کہ جس صنف کواللہ تعالی نے ایک چھوسٹے سے
گھر کی سر براہی نہیں سونی ،اس کو تمام گھروں کے مجموعے اور پورے ملک کی
سر براہی کی ذمہ داری کیسے سونی جاسکتی ہے؟

لہٰذابہ آبت آگر عبارۃ النص کے طور رپر نہیں، تو دلالۃ النص کے طور پر بھیناً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کو کسی اسلامی ملک کا سر براہ نہیں بنایا جا سکتا۔

(۵) سور ہُ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے عور سند کا دائرہ عمل واضح طور ست بیان فرمایا ہے ،ار شاد ہے:

> ﴿ وَقَرْنَ فِي بَيُونِ مِكُنَّ وَ لاَ تَبَرَّ جَنَ تَبَرُّ جَنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولِي ﴾ "اوراسپخ گھردل میں قرار کے ساتھ رہو،اور پچپلی جاہلیت کی طرح بن سنور کرباہرنہ جاؤ"

اس آیت میں واضح طور سے بنادیا گیاہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری اس کے گھر کی ذمہ داری ہے، اسے باہر کی جدوجہد سے یکسو ہو کر اسپنے گھر کی اصلاح اور اسپنے گھر اسنے کی تربیت کا فریضہ انجام دینا جاہم نے جو در حقیقت پوری قوم اور معاشر سے کی بنیاد ہے۔ لہٰذا گھر سے باہر کی کوئی ذمہ داری (استثنائی حالات کو جھوڑ کر) بحثیت اصول کسی عورت پر نہیں سونی جاسکتی۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ خطاب خاص طور سے آنخضرت علیہ کی

ازواج مطہرات کے لئے ہواتھا، ہر عورت اس کی مخاطب نہیں ہے لیکن یہ بات اس قدر بدیمی طور پر غلط ہے کہ اس کی تردید کیلئے کسی طویل بحث کی ضرورت نہیں۔

اول تو قرآن کریم نے اس جگہ از واج مطہرات کو خطاب فرماتے ہوئے بہت ہی باتوں کی تاکید فرمائی ہے، مثلاً میہ کہ وہ تقوی اختیار کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، فخش باتوں سے بچیں وغیرہ و غیرہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ہوش مند ہے کہہ سکے کہ یہ عظم صرف از واج مطہرات کے لئے ہے، کسی دوسری عورت کے لئے نہیں ہے، جب یہ سارے احکام تمام عور توں کے لئے ہیں تو گھر میں قرار سے رہنے کا یہ جب یہ سارے احکام تمام عور توں کے ساتھ کیوں مخصوص ہے۔

ووسرے، اس بات میں کون مسلمان شک کر سکتا ہے کہ آنخضرت علیہ کا زواج مطہر ات اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں کے لحاظ ہے امت کی افضل ترین خوا تین خیس اور پوری امت کی مائیں خیس اگر اسلام میں سیاست و حکومت اور معیشت وا قضاد کی ذمہ داری کسی خاتون کو سونینا جائز ہو تا توان مقدس خواتین سے زیادہ کوئی خاتون اس ذمہ داری کے لئے مناسب نہیں ہو سکتی تھی، جب قر آن کریم نے ان کوالیمی ذمہ داریاں لینے سے منع کر کے انہیں صرف گھر کی حد قر آن کریم نے ان کوالیمی ذمہ داریاں لینے سے منع کر کے انہیں صرف گھر کی حد کی محد و در ہنے کا حکم دیا تو پھر کون عور ت الیمی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہیں عمد و در ہنے کا حکم دیا گیا تھا ، وہ وجہ اس میں موجود نہیں ہو سے کہا جا سے کہا جا سے کہا جا سے کہا جا سے کہ جس وجہ سے از واج مطہر ات کو گھر میں قرار سے رہنے کا حکم دیا گیا تھا ، وہ وجہ اس میں موجود نہیں ہے۔

(۲) سورہ اجزاب میں قرآن کریم نے جو عورت کا دائرہ کاربیان فرمایا ہے، اس کی تشر تح سر کار دوعالم علیہ نے ایک حدیث میں اس طرح فرمائی ہے:۔ والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، و هي مسئو لة عنهم (١).

''اور عورت البیخ شوہر کے گھروالول ادر اس کی اولاد پر نگر الناہ اور وہی اس کی اولاد پر نگر الناہ اور وہی اس کی ذمہ وار نہے''

اس حدیث میں داضح طور پر بنا دیا گیا ہے کہ عورت کی ذمہ داری گھر کے نظام کی دیکھ بھال، اولاد کی تربیت ادر خانگی امور کا انتظام ہے، اسکو گھر ستے باہر کی کوئی ذمہ داری نہیں سونبی گئی۔

(2) اسلام میں "حکومت کی سر براہی اور نماز کی امامت "دونول اس درجہ لازم وملزوم ہیں کہ "حکومت کی سر براہی "کوشر بعت کی اصطلاح ہیں "امامت ای کہا جاتا ہے اور "امام "مکا لفظ جس طرح نماز پڑھانے دالے کے لئے استعال ہوتا ہے اس طرح" سر براہ حکومت "کو بھی "امام" کہا جاتا ہے، قر آن وحد بیث میں بہت سے مقامات پر سر براہ حکومت کو اسی لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور فقہاء میں بہت سے مقامات پر سر براہ حکومت کو اسی لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور فقہاء کرام" "امامت "کے دونول معنی میں اس طرح فرق کرنے ہیں کہ نماز کی امامت کو المامت کو المامت کی سر برای کو امامت کیر کی (بوی المامت) کہتے ہیں۔

ادھر سے بات مطے شدہ ہے اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکنا کہ عورت نماز میں مر دول کی امامت نہیں کر سکتی، جب اللہ نعالی نے اس کو چھو سٹے درج کی امامت اس کو تہیں درج کی امامت اس کو تہیں سونی نوبڑے درج کی امامت اس کو تہیں مونی جاسکتی ہے؟

اسلام بین نماز کا حکومت کی سر برای منت کس قدر گهرا تعلق یه ؟ اس کا مسلام بین نماز کا حکومت کی سر برای منت کس قدر گهرا تعلق یه ؟ اس کا مسلامان کا الفری الفری الفری کتاب الاحکام، باب الحمد فی القری دال صحیح البخاری، کتاب الاحکام، باب الحمد فی القری دالدن، عدیث نمبر ۸۹۳، ۲۷۵۱،۲۲۵،۲۲۵، ۸۱۵، ۵۲۰۰۵ دریث نمبر ۸۹۳، ۲۷۵۱،۲۲۵،۲۲۵، ۸۱۵، ۵۲۰۰۵ دریث نمبر ۲۵، ۲۵، ۲۷۵۱،۲۲۵، ۲۷۵۱،۲۲۵، ۵۲۰۰۵ دریث نمبر ۲۵، ۵۲۰۰۵، ۲۷۵۱،۲۲۵، ۲۷۵۱،۲۲۵، ۵۲۰۰۵ دریث نمبر ۲۵، ۵۲۰۰۵ دریث نمبر ۲۰۰۵، ۲۵۵، ۲۷۵۱ دریث نمبر ۲۵، ۵۲۰۰۵ دریث نمبر ۲۵، ۵۲۰۰۵ دریث نمبر ۲۰۰۵ دریث نمبر ۲۵، ۲۵ دریث نمبر ۲۵، ۵۲۰۰۵ دریث نمبر ۲۵، ۵۲۰۰۸ دریث نمبر ۲۵، ۵۳۰۸ دریث نمبر ۲۵، ۵۲۰۰۸ دریث نمبر ۲۵، ۵۳۰۸ دریث ن

اندازه چند مندر جه ذیل اموریت لگایا جاسکتا ہے:-

(الف) زمین کے کسی جھے پر اقتدار حاصل کرنے کے بعد مسلمان حکمر الناکا سب سے پہلا فریضہ "اقامت ِصلٰوۃ"کو قرار دیا گیاہے ارشادہے:-

" وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوۃ اداکریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے رو کیں "

(ب) آئخضرت علی سے لے کہ خلفائے راشدین گاک، بلکہ اس کے بعد بھی صدیوں تک یہ متواز عمل جاری رہاہے کہ جس مجمع میں سر براہ حکومت موجود ہواس میں نماز کی امامت وہی کر تاتھا۔ چنانچہ تمام مکاتب فکر کے فقہاءاس پر متفق ہیں کہ نماز کی امامت کاسب سے پہلاحق مسلمان سر براہ حکومت کو پہنچنا ہے اور جب آنخضرت علی مضرت کا میں من وفات کی وجہ سے مسجد میں آنے سے معذور ہو گئے تو آپ نے حضرت صدیق آکبر کو اپنی جگہ نماز کی امامت کیلئے مقرر فرمایا اور اس سے صحابہ کرام نے بہی سمجھا کہ ان کو ''امامت صغریٰ ''سپردکر کے اشارہ اک طرف ہے کہ آپ کے بعد ''امامت کبرئی'' یعنی حکومت کی سر براہی کیلئے بھی سب سے زیادہ اہل حضرت صدیق آکبر ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں:

"ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة و إنا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله عَلَيْكِ ، وإنه لصاحب الغار، وثانى اثنين، و إنا نعلم بشرفه وكبره، ولقد أمره رسول الله عَلَيْكِ ، بالصلوة بالناس و هو حى (١).

ہاری ناگواری کی وجہ صرف سے تھی کہ ہمیں مشور نے میں شریک

(١) مستدرك الحاكم ص ٦٦ ج ٣ و قال: صحيح على شرط الشيخين، واقره الذهبي.

نہیں کیا گیا، ورنہ ہم ابو بر گور سول اللہ علیہ کے بعد سر براہی کاسب سے نہادہ مستحق سمجھتے ہیں، وہ آپ کے غار کے ساتھی، وو میں سے ذو سریہ ہیں، ہم ان کے شرف اور عظمت سے وافف ہیں اور رسول اللہ علیہ کے شرف اور عظمت سے وافف ہیں اور رسول اللہ علیہ کے خور اپنی زندگی میں ان کو نماز کی امامت کا علم دیا تھا"

(ج) سربراہ حکومت کے لئے امامت نماز کا استحقاق شریعت میں اس درجہ اہمیت رکھتا ہے کہ نمازہ جازہ کی امامت میں سربراہ حکومت کو مرینے دالے کے ور ناء پر بھی فوقیت دی گئی ہے اور بیربارت طے شدہ ہے کہ آگر نماز جنازہ میں سربراہ حکومت موجود ہو تو نمازی امامت کا پہلاحق اس کا ہے اس کے بعد در ناء کا۔

ان تمام احکام ہے یہ بات واضح ہے کہ اسلام میں تکومت کی سر براہی کے ساتھ نماز کی امامت کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اسلام میں کسی ایسے سر براہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو کسی بھی حالت میں امامت نماز کا اہل نہ ہو،اور عورت خواہ تقویٰ اور طہارت کے کتنے بلند مقام پر فائز ہو چو نکہ نماز میں مر دول کی امامت نہیں کر سکتی اس کو امامت کبری یا حکومت کی سر براہی کی ذمہ داری بھی نہیں سونی جا سکتی اس کو امامت کبری یا حکومت کی سر براہی کی ذمہ داری بھی نہیں سونی جا سکتی۔

(۸) اسلام کے تمام احکام میں یہ بات قدرِ مشترک کے واضح طور پر نظر آتی ہے کہ عورت کو است میں یہ بات قدرِ مشترک کے واضح طور پر نظر آتی ہے کہ عورت کو ایک ایسی متاع پوشیدہ قرار دیا گیا ہے جس کا بلا ضرورت جمع عام میں آنائسی بھی حالت میں بیند نہیں کیا گیا ہے، سر کار دوعالم علیہ کالد شاد ہے:

المرأة عورة، فإذا حرجت استشرفها الشبطان (۱)

"عورت پوشیده چیزے، چنانچه جب وه باہر نظتی ہے توشیطان ای کی تاک بیں لگ جاتا ہے"

<sup>(</sup>۱) جامع الترفدي ابواب النكاح، حديث مُبر ١١٨٣

اس لئے عورت کو بردے کا علم دیا گیاہے اور عام مسلمانوں کو بیہ تاکید کی گئ ہے کہ:

اسلام کے وہ بہت سے احکام و شعائر جن کی بجا آوری گھر سے باہر نگلنے پر موقوف ہے ان سے خواتین کو مشتیٰ قرار دیا گیا ہے، مثلاً جمعہ کی نماز کتنی فضیلت کی چیز ہے اور مر دول کو اس میں شامل ہونے کی کس قدر تاکید قرآن وحدیث میں آئی ہے، لیکن ساتھ ہی آنخضرت علیہ اللہ نے بیہ فرمادیا کہ:

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبى أو مريض (٢)

"جمعہ ایک ایبا فریضہ ہے جس کو جماعت کے ساتھ انجام دینا ہر مسلمان پر واجب ہے سوائے جار آدمیوں کے: ایک غلام جو کسی کے زیر ملکیت ہو، دوسرے عورت، تیسرے بچہ، چوشے بیار"

اس حدیث میں جمعہ جیسے اسلامی شعار سے عورت کو مشنیٰ قرار دیا گیا ہے۔
اس طرح عام حالات میں ہر مسلمان کا بیہ حق بتایا گیا ہے کہ اس کے انتقال
کے موقع پر دوسرے مسلمان اس کے جنازے کے ساتھ قبر ستان تک جائیں لیکن خوانین کواس حکم سے مشنیٰ قرار دیا گیا ہے۔

حضرت ام عطية فرماتي بين:

<sup>(</sup>۱) سورة الاحزاب

<sup>(</sup>٢)سنن ابي داؤد ، باب الجمعة للملوك والمرأة صديث تمبر ١٠٢٧

نهينا عن اتباع الجنائز،١٠

روجمیں جنازول کے پیچیے جلنے سے منع کیا گیا"

اس طرح عورت کو تنہاسفر کرنے سے منع کیا گیااور تاکید کی گئی کہ وہ کسی محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔

آ مخضرت علیسته کاارشادی:

لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلائة أيام فصاعدا ، إلا و معها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها او ذو محرم منها(٢).

"جو عورت الله اور بوم آخرت پر ایمان رکھتی ہواں کے لئے طال نہیں کہ وہ غین دن (کی مسافت کا) یااس سے زائد کا کوئی سفر کرے الا بیر کہ اس کا باپ یا بھائی یا شوہریا بیٹایا کوئی اور محرم اسکے ساتھ ہو"

یہاں تک کہ جج جیسامقدس فریضہ جو اسلام کے جار ارکان ہیں سے ایک ہے، اس کی ادائیگی کے لئے بھی محرم کاساتھ ہوناشرطہ ، اور عورت کا تنہاسفر جج پر جانا کسی کے نزدیک جائز نہیں، ایسی صورت میں اس پر سے جج کی ادائیگی ساقط ہو جاتی ہے۔ مرنے وقت تک ایسامحرم نہ ملے تو جج نہ کر سے البتہ جج بدل کی وصیت کر جائے۔

جہاد اسلام کے ارکان میں سے کتنا اہم رکن ہے؟ اور اس کے فضائل سے قر آن وحدیث مجرسے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ بیا گھرستے باہر کا کام ہے اس کئے جہاد کا فریضہ بھی خوا نین سے ساقط کر دیا گیا ہے۔ آئخضر سے علیہ کا بید ارشاد

<sup>(</sup>۱) صمعیح البخاری ص ۱۷۰ ج ۱، باب اتباع البجنائز

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي، كتاب النكاح، باب كراهية ان تسافر المرأة وحدها، حديث نمر ١١٧٩

بعض احادیث میں مروی ہے:

لیس علی النساء غزو، و لا جمعة و لا تشییع جنازة (۱) "عور توں پرنہ جباد فرض ہے،نہ جمعہ،نہ جنازہ کے بیجھے جانا" یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ ؓ نے جہاد کے شوق کی وجہ سے آئے ضرت علیہ ہے یہ سوال فرمایا کہ:

يعزو الرجال، ولاتغزو النساء

"مر د جہاد کرتے ہیں، عور تیں جباد نہیں کر تیں؟" اس پر قر آن کریم کی ہے آیت نازل ہوئی کہ:

﴿ وَلاَ تَتَمنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَانْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾

"اور ان چیزوں کی تمنانہ کر وجن میں سے اللہ تعالی نے تم میں سے اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے

یہ واضح رہے کہ آنخضرت علیہ کے زمانے میں بعض خواتین جہاد میں زخیوں کی مرہم پٹی وغیرہ کیلئے ساتھ گئی ہیں، لیکن کہنایہ ہے کہ اول توان پر جہاد با قاعدہ فرض نہیں کیا گیا، دوسرے ان لوبا قاعدہ لڑائی میں شامل نہیں کیا گیا۔ ۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس منی اللہ عنہ مافرماتے ہیں:

وقد كان يغزو بهن، فيداوبن الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن (٣).

"آن مخضرت علیقی عور توں کو جہا میں لے جاتے اور وہ زخمیوں کاعلاج کر تیں اور انہیں مال غنیمت میں سے سیجے بطور انعام دیا جاتا ان کیکن آپ

(۱) مجمع الزوائد ص ۱۵- ۲ بحواله طبر انی و فیه مجانبیل دانشخ الکبیر للنبهانی ص ۲۱ جسم

(۲) جامع الترندي، كتاب النفيير، سورة النساء، حديث نمبر ١١٠٥ و نمند احمر ص ٣٢٢ ج٧

(س) تصحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب النساء الغازیات، مدیت نمبر ۸ مهمهم-

نے ان کے لئے مال غنیمت کا با قاعدہ حصہ نہیں لگایا"

آنخضرت علی نے اپنے زمانے میں اگر چپہ خواتین کورات کے وقت مسجد نبوی میں آگر چپہ خواتین کورات کے وقت مسجد نبوی میں آگر با جماعت نماز پڑنے کی اجازت دی تھی، لیکن اس اجازت سے ساتھ ہی یہ فرمادیا تھا کہ:

و بيو تهن خير لهن<sup>(١)</sup>

''اوران کے گھران کے لئے بہتر ہیں''

جس کا وانتی مطلب ہے کہ عور تول کیلئے گھر میں نماز پڑھنامسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، جبکہ مر دول کیلئے سخت عذر کے بغیر مسجد میں جماعت زک کرنا جائز نہیں، بلکہ عور تول کے بارے میں یہال تک فرمایا کہ:

> صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها (٢).

> "عورت کا کمرے میں نماز پڑھنا ہر آمدے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا بیر ونی کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے"

> > ان احادیث سے واضح ہو تاہے کہ:

(۱)عورت پر جمعه واجب نہیں۔

(ب)عورت کیلئے بغیر محرم کے سفر جائز نہیں۔

(ج) عورت پر تنها ہونے کی صورت میں جج کی ادائیگی فرض نہیں، مریتے دم تک محرم ندیلے تو جج بدل کی وصیت کرے۔

٨

<sup>(</sup>۱) سنن ابي د اؤد، كتاب الصلاة ، باب خروج النساء الى المساجد ، عديث نمبر ١٥٢٨ ٥٦٥ ـ

<sup>(</sup>۲) سنن ابود اؤد ، حدیث نمبر ۵۷۰۔

- (د) عورت پرجهاد فرض نہیں۔
- (ه)عورت کے ذیعے جماعت سے نماز بڑھناواجب نہیں۔
- (و) عورت کا گھر میں تنہانماز پڑھنا باہر جماعت کے ساتھ نماز پڑہنے سے افضل ہے۔ افضل ہے۔

اب غور کرنے کی بات ہے کہ جس دین نے عورت کے تقدی اور اس کی رحمت کی حفاظت کیلئے جگہ اتنا اہتمام کیا ہے کہ اس کے لئے دین سکے اہم ترین ارکان اور شعائر کو بھی اس کے حق میں ساقط کر دیا ہے، اس کے بارے میں یہ کیسے نصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ملک و قوم کی اہم ترین ذمہ داری عورت کو سونپ کر اسے نہ صرف پورے ملک بلکہ پوری دنیا کے سامنے لا کھڑا کریگا، اور است وہ تمام کام اجتماعی طور پر سونپ دے گاجن کی ذمہ داری اس پر انفرادی طور سے بھی عائد نہیں ہوتی۔

نی کریم سرور دوعالم علی کے عہد مبارک سے لیکر خلافت راشدہ بلکہ خلافت راشدہ بلکہ خلافت راشدہ کے بعد بھی صدیوں تک خلیفہ اور سر براہ حکومت کا آنتخاب است کا اہم ترین سیاسی مسئلہ بنارہا، ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ کے انتخاب کے وقت ہر موقع پر بہت می تجویزیں سامنے آئیں، اس دور بیس بیٹ شارالیی خواتین موجود تھیں جو اپنے علم و فضل، نقذس و تقوی اور عقل و خر د شارالیی خواتین موجود تھیں جو اپنے علم و فضل، نقذس و تقوی اور عقل و خر د کے لحاظ سے ممتاز مقام کی آمال تھیں، لیکن نہ صرف بیر کہ بھی کسی خاتون کو سر براہ حکومت نہیں بنایا گیا بگلہ کوئی ادنی در ہے کی تجویز بھی الی سامنے نہیں آئی کہ فلال خاتون کو سر براہ مقرر کر دیا جائے، بیراس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس سلیلے میں قرآن و سنت کے احکام اس درجہ واضح تھے کہ بھی کسی مسلمان کے دل میں عورت کو سر براہ بنا دیا کا کوئی خیال تک نہیں آیا، اور آبھی مسلمان کے دل میں عورت کو سر براہ بنا دکا کوئی خیال تک نہیں آیا، اور آبھی

کیسے سکتا تھا جبکہ اسلام میں کسی ایسے سر براہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا جو کسی بھی حالت میں مجھی حالت میں مجھی حالت میں مجھی مازکی امامت نہ کر سکے، جس کا جماعت سے نماز بڑھنا بہندیدہ نہ ہو۔

جواگر مجھی جماعت میں شامل ہو تواہد تمام مر دوں کے پیچھے کھڑا ہو ناپڑے۔ جس پر ہر مہینے چند روز ایسے گزرت نے ہول جب اس کے لئے مسجد میں داخل ہونا بھی جائزنہ ہو۔

جس پر جمعه فرض نه ہو۔

جس کیلئے کسی جنازے کے ساتھ جانا جائزنہ ہو۔

جوبغير محرم كيم سفرنه كرسكير

جو تنهاج نه كريكه

جس پرجہاد فرض نبر ہو۔

جس کی گواہی آ دھی گواہی سمجھی جائے۔

جس كيلئے بلاضر ورت گھريت نكلنا بھي جائزنہ ہو۔

جس کا نان نفقہ شادی سے پہلے باپ پر اور شادی کے بعد شوہر پر

واجمباهوب

جو کسی کے نکاح میں ولی نہ بن سکے۔

اور حدید ہے کہ جسے اپنے گھر میں بھی سر براہی کا منصب حاصل نہ ہو<sup>(۱)</sup>۔

(۱) قرآن کریم کی روستے توبیہ واضح ہے، لیکن آزادی نسوال کاڈ ھنڈوراپیٹنے واسلے اس دور میں بھی کو کی الیامعاشرہ روسے زمین پر ہمارے علم میں نہیں جہاں شوہر کے ہوتے ہوئے عورت کو ''سر براہ فائدان'' قرار دیا ہو۔

#### اجماع امت:

قرآن و سنت کے مذکورہ بالا دلائل کی وجہ سے بؤدہ صدیوں کے ہر دور میں امت مسلمہ کااس بات پر اجماع رہا ہے کہ اسلام میں سر براہ حکومت کی ذمہ داری کسی عورت کو نہیں سونی جاسمتی، اور اجماع امت شریعت کی ایک مستقل دلیل ہے۔ اجماع کے جبوت کیا یک مستقل دلیل ہے۔ اجماع کے جبوت کیلئے اس تحریر کے شروع میں ہم علامہ ابن حزم گاا قتباس پیش کر بچکے ہیں، انہول نے جو کتاب صرف اجماعی مسائل کی شخیق کے لئے لکھی ہے اس میں فرمایا ہے کہ:

واتفقوا على أن الإمامة لا تجوز لإمرأة.

"تمام علاءاس پر متفق میں کہ حکومت کی سر براہی کسی عورت کیلئے جائز نہیں ہے"

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ جیسے باخبر عالم نے "نقد مراتب الاجماع" کے نام سے علامہ ابن حزم کی فد کورہ کتاب پرایک تنقید لکھی ہے، اور بعض الن مسائل کا ذکر فرمایا ہے جن میں علامہ ابن حزم نے اجماعی قرار دیا ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ کی شخصی کی شخصی کا ختلاف موجود کی شخصی کا اختلاف موجود ہے۔ اس کتاب میں بھی انہول نے عورت کی سر براہی کے مسئلہ میں علامہ ابن حزم پر کوئی اعتراض نہیں کیا "۔

ان حضرات کے علاوہ جن علماء فقہاء اور اسلامی سیاست کے ماہرین نے اسلام کے سیاسی نظام پر کتابیں لکھی ہیں،ان میں سے ہر ایک نے اس مسئلہ کوایک متفقہ مسئلہ کے طور برذکر کیا ہے۔

علامہ ماور دی کی کتاب اسلامی سیاست کا اہم ترین مأخذ مسجھی جاتی ہے ،اس

<sup>(</sup>۱) ديکھئے كتاب نقد مراتب الإجماع لا بن تيميه ص١٣٦

میں انہوں نے حکومت کی سر براہی تو کجا، عورت کو وزارت کی ذمہ داری سونینا بھی ناجائز قرار دیاہے، بلکہ انہول نے وزارت کی دو قشمیں کی بین ایک وزارت تفویض جس میں پالیسی کا تغین بھی وزراء کا کام ہو تاہے اور دوسرے وزارت تنفیذ جو پالیسی کا تغین نہیں کرتی بلکہ طے شدہ پالیسی کو نافذ کرتی ہے انہوں نے بنایاہے کہ وزارت منفیذ میں الجبت کی شر الط وزارت تنفیذ میں الجبت کی شر الط وزارت منفیذ کی ومہ داری سونینا بھی جائز قرار بین، اس کے باوجود وہ عورت کو وزارت منفیذ کی ومہ داری سونینا بھی جائز قرار بہیں ، اس کے باوجود وہ عورت کو وزارت منفیذ کی ومہ داری سونینا بھی جائز قرار بہیں ، اس کے باوجود وہ عورت کو وزارت منفیذ کی ومہ داری سونینا بھی جائز قرار

وأما وزارة تنفيذ فحكمها أضعف و شروطها أقل ..... ولا يجوز أن تقوم بذالك إمرأة، وإن خبرها مقبولاً لما تضمنه معنى الولاية المصروفة عن النساء لقول النبي عليها :

ما أفلح قوم أسند أمرهم إلى امرأة، ولأن فيها من طلب الرأى و ثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور (۱).

جہال تک دزارت تنفیذ کا تعلق ہے دہ نسبتا کمزورہ اوراس کی شراکط کم جیل ..... نیکن یہ جائز تبین ہے کہ کوئی عورت اس کی ذمہ وار بئے اگر چہ عورت کی خبر منفول ہے کیونکہ یہ وزارت الی ولا یتول پر مشتل ہے جن کو (شریعت نے) عور نول سے الگ رکھا ہے، حضور علیہ کارشادے:

"جو قوم البیخ معاملات کسی عورت کے بہر و کرے وہ فلاح نہیں پائے گی" نیز اس کے بھی کہ اس وزارت کیلئے جو اصابت رائے اور اولوا

(1) الأحكام السلطانية للماوردي، ص٢٢٥٦٥

لعزی در کارہے عور تول میں اس کے لحاظ سے ضعف پایا جاتا ہے ، نیز اس وزارت کے فرائض انجام دینے کیلئے ایسے انداز ہے لوگول کے سامنے ظاہر ہونا پڑتا ہے جو عور تول کیلئے شرعاممنوع ہے۔

اسلام کے سیاسی نظام پر ماخذ امام ابو یعلی حنبائی ہیں ، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لفظ بلفظ یہی عبارت تحریر فرمائی ہے۔

امام الحربین علامہ جوینی نے اسلام کے سیاسی نظام پر بڑے معرکے کی تنابیں لکھی ہیں، وہ نظام الملک طوسی جیسے نیک نام حاکم کے زمانے میں تھے، اور انہی کی درخواست پر انہوں نے اسلام کے سیاسی احکام پر اپنی مجہدانہ کتاب" غیاث الامم" تحریر فرمائی ہے، اس میں وہ سربراہ حکومت کی شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ومن الصفات اللازمة المعتبرة:الذكورة والحرية، و نحيزة العقل والبلوغ، ولا حاجة إلى اطناب في نصب الدلالات على إثبات هذه الصفات<sup>(1)</sup>

"اورجو لازمی صفات سربراہ کیلئے شرعامعتبر ہیں ،ان میں سے اس کا فہ کر ہونا، آزاد ہونااور عاقل و بالغ ہونا بھی ہے،اور ان شر الط کو ثابت کر نے کیلئے تفصیلی دلائل پیش کر کے طول دینے کی ضرورت نہیں "۔

يها مام الحرمين اني ايك دوسرى كتاب "الارشاد" مين تحرير فرمات ينين: -وأجمعوا أن المرأة لا يجوز ان تكون اماماً ، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما يجوز شهادتها فيه.

<sup>(</sup>١) غياث الامم للجويني ص ٨٢ مطبوعه قطر.

''اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عورت کیلئے سر براہ حکومت بننا جائز نہیں،آگر چہراس میں اختلاف ہے کہ جن امور میں اس کی گواہی جائز ہےان میں وہ قاضی بن سکتی ہے یا نہیں (۱)''

علامہ قلقشندی ادب وانشاء اور تاریخ دسیاست کے امام سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اسلام کے اصول سیاست پر جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے سربراہ حکومت کی چودہ صفات اہلیت بیان کی ہیں، ان شر ائط کے آغاز ہیں وہ فرماتے ہیں:

"الأول: الذكورة، ......والمعنى في ذالك أن الإمام لا يستغنى عن الإختلاط بالرجال والمشاورة معهم في أمور، والمرأة ممنوعة من ذالك ولأن المرأة ناقصة في أمر نفسها حتى لا تملك النكاح، فلا تجعل إليها الولاية على غيرها" من يهل شرط مذكر مونا به ..... اور اس حكم كى حكمت بي به كم مريراه حكومت كو مر دول كي ساتھ اختلاط اور ال كي ساتھ مثورول كي ضرورت پيش آئي بهاور عورت كيلئے يہ بائيں ممنوع بيل اور اس كے علاوہ عورت اپني آئي مناوع بيل اور اس كے ملاقہ بيل منوع بيل منوب بيل منوب بيل منوب بيل من منوع بيل منوب بي

امام بغوی پانچویں صدی ہجری کے مشہور مفسر ، محدث اور نقیہ ہیں وہ تحریر نرماتے ہیں :

<sup>(</sup>۱) الإرشاد في اصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني من ٣٥٩، و ص ٤٢٧: طبع مصر.

اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماما ..... لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد ، والقيام بأمور المسلمين..... والمرأة عورة لا تصلح للبروز (١).

"اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ عورت سر براہ عکومت نہیں بن مکتی ...... کیونکہ امام کو جہاد کے معاملات انجام دینے اور مسلمانوں کے امور جہاد نمٹانے کے لئے باہر نکلنے کی ضرورت بڑتی ہے، اور عورت پوشیدہ رہنی جا ہے، اس کا مجمع عام میں ظاہر ہونا درست نہیں"

قاضى ابو بكر ابن العربي حضرت ابو بكرة كى حديث كا ذكر كريت موية فرمات بين:

وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلف فيه (٢)
"اوريه حديث السبات برنص هي كه عورت خليفه نهين بوسكتى، اور
السمين كو كي اختلاف نهين "

علامہ قرطبتی نے بھی اپنی تفسیر میں ابن عربی کابیہ اقتباس نقل کر کے اس کی تامید کی ہے اور بتایا ہے کہ اس مسئلے میں علماء کے در میان کو ئی اختلاف نہیں (۳)۔ اور امام غزائی فرماتے ہیں :

الرابع: الذكورية، فلا تنعقد الإمامة لإمرأة، وإن اتصفت

<sup>(</sup>۱) شرح السنة للبغوى ص۷۷ ج۱۰، باب كراهية تولية النساء طبع بيروت مريع الهماء النساء طبع

<sup>(</sup>٢) احكام القرآن للعربي ص٥٤٤١ ج٣، سورة النمل

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ص ١٨٣ ج ١٢ ، سورة النمل

بجميع خلال الكمال وصفات الإستقلال (١).

"سر برای کیا چوتفی شرط ند کر ہونا ہے، للبذاکسی عورت کی امامت منعقد نہیں ہوتی،خواہ وہ تمام اوصاف کمال سے منصف ہواور اس میں استقلال کی تمام صفات پائی جاتی ہوں"

عقائد و کلام کی تقریباتمام کتابیں امامت وسیاست کے احکام سے بحث کرتی ہیں اور سب سنے بحث کرتی ہیں اور سب سنے فرکر ہونے کی شرط کو ایک اجماعی شرط کے طور پر ذکر کیا ہے۔ علامہ تفتاز الی کیصے ہیں:

يشترط في الإمام أن يكون مكلفا حرا ذكرا عدلا (٢). "سريراه حكومت كيلة شرط بير عها كه وه عاقل بالغ بو، آزاد بو فدكر بو، عادل بو"

فقہاءو محد ثبن اور اسلامی سیاست کے علاء یہ چند اقتباسات محض مثال کے طور پر پیش کر دسیئے گئے ہیں، ورنہ جس کتاب ہیں بھی اسلام کی ہر براہی کی تثر الط بیان کی گئی ہیں، وہال فد کر ہونے کو ایک اہم شرط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اگر کسی نے یہ شرط ذکر نہیں کی نواس بناء پر کہ یہ عاقل اور بالغ ہونے کی شرط کی طرح اثنی مشہور معروف شرط تھی کہ است با قاعدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں مشہور معروف شرط تھی کہ است با قاعدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سکتے ہیں کوئی اختلاف نہیں۔

عہد حاضر کے بعض محققین جنہوں نے اسلامی سیاست کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ عورت کے سر براہ بننے کے عدم جواز پر امت کا اجماع ہے۔ چندا قتباسات ہم ذیل میں پیش کرنے ہیں:

<sup>(</sup>۱) فضائح الباطنية للغزالي ص ۱۸۰. ماخوذ از عبد الله الدميجي: الامامة العظمي ص ۲٤٥.

<sup>(</sup>٢) شوح المقاصد ص ٧٧٧ ج ٢.

ڈا کٹر محمد منیر عجلانی لکھتے ہیں:

لا نعرف بين المسلمين من أجاز خلافة المرأة، فالإجماع في هذه القضية تام، لم يشذ عنه أحد (١)

" ہمیں مسلمانوں میں کوئی ایباعالم معلوم نہیں جس نے عورت کی خلافت کو جائز کہا ہو، لہذا اس مسکلے میں مکمل اجماع ہے جس کے خلاف کوئی شاذ قول بھی موجود نہیں"

ڈاکٹر محمہ ضیاءالدین الرلیس نے اسلام کے سیاسی احکام پر بڑی شخفیق کے۔ ساتھ ایک مبسوط کتاب لکھی ہے ،اس میں وہ لکھتے ہیں :

اذا كان قد وقع بينهم خلاف فيما يتعلق بالقضاء، فلم يرو عنهم خلاف فيما يتعلق بالإمامة، بل الكل متفق على أنه لا يجوز أن يليها إمرأة (٢).

"اگر چہ فقہاء کے درمیان قضاء کے بارے ہیں تو اختلاف ہوا ہے (کہ عورت قاضی بن سکتی ہے یا نہیں) کیکن حکومت کی سربراہی کے بارے میں کوئی اختلاف مروی نہیں، بلکہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ کسی عورت کا سربراہی کے منصب پر فائز ہونا جائز نہیں "
ڈاکٹر ابر اصیم یوسف مصطفیٰ عجو لکھتے ہیں:

مما أجمعت عليه الأمةعلى أن المرأة لا يجوز لها أن تلى رياسة الدولة (٣)

<sup>(</sup>١) عبقرية الاسلام في اصول الحكم ص ٧٠ مطبوعة دارالنفائس بيروت ٥١٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) النظريات السياسية الإسلامية ص ٤ ٩ ٢ مطبوعه دارالتراث، القاهرة ١٩٧٦،

<sup>(</sup>٢) تعليق تهذيب الرياسة وترتيبا لسياسة للقلعي ص ٨٢.

"اس بات برامت کا جماع ہے کہ عورت کیلئے ریاست کی سر براہی سنجالنا جائز نہیں"

عبد الله بن عمر بن سليمان الديمجي لكصفيم بين:

من شروط الإمام أن يكون ذكرا، ولا خلاف في ذالك بين العلماء(١).

"سریراه حکومت کی شرائط میں بیہ بات داخل ہے کہ وہ مذکر ہو،اور اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں"

عہد حاضر کے مشہور مفسر قر آن علامہ محمد امین شنقیطی تحریر فرماتے ہیں:

من شر وط الإمام الأعظم كونه ذكرا، ولا خلاف في ذالك بين العلماء (٢).

"امام اعظم (سربراه حکومت) کی شرائط میں اس کامذکر ہونا بھی داخل ہے، اور اس میں علماء کے در میان کوئی اختلاف نہیں"

اگراس موضوع پر تاریخ اسلام کے ائمہ مفسرین، فقہاء، محد ثبن، منظمین، اوراہل فکر دانش کی تمام عبار تیں جمع کی جائیں تو بقیناً ان سے ایک ضخیم کتاب تیار ہوسکتی ہے، لیکن میہ چند مثالیں یہ بات ثابت کرنے کیلئے کافی ہیں کہ اس مسئلے پر علاء اسلام کے در میان ابنک چودہ صدیوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔

### حافظ ابن جرير طبري كامسلك.

<sup>(</sup>١) الإمامة العظمى عند أهل السنة ص٤٤٣

<sup>(</sup>٢) اضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن ص ٦٥ ج ١

قائل ہیں، لیکن کوئی بھی شخص امام ابن جریر کا کوئی اپناا قتباس پیش نہیں کرتا۔
ان کی تصانیف میں سے تفسیر جامع البیان تیس جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے
،اس میں سے کہیں کوئی ایک فقرہ بھی اب تک نہیں دکھا سکا جس سے ان کا یہ
مؤقف معلوم ہو تا ہو، خود ہم نے بھی ان کی تفسیر کے مکنہ مقامات کو دیکھا، لیکن
کہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ملی۔

اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب'' تہذیب الآثار'' کی بھی کچھ جلدیں شائع ہو چکی ہیں،اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں مل سکی۔

واقعہ یہ ہے کہ بعض علماء نے ان کا یہ مسلک نقل کیا ہے کہ وہ عورت کو قاضی بنانے کے جواز کے قائل ہیں، بعض لوگوں نے اس بات کو غلط طور پر سر برای کے جواز کے عنوان سے نقل کر دیا ہے۔ چنانچہ قاضی ابو بکر ابن العر فی فرماتے ہیں:

وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه، ونقل عن محمد بن جرير الطبرى إمام الدين أنه يجوزأن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذالك عنه، ولعله كما نقل عن ابى حنيفة أنها إنما تقضى فيما تشهد فيه، وليس بأن تكون قاضية وعلى الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور، بأن فلانة مقدمة على الحكم، إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذالك كسبيل التحكيم أو الا ستبانة في القضية الماحدة (1)

" اوریه حضرت ابو بکراه کی حدیث اس بات پر نص ہے کہ عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی، اور اس مسئلے میں کو کی اختلاف نہیں، البتہ امام محمد بن جریر طبر ک سے منقول ہے کہ اُن کے نزدیک عورت کا قاضی ہونا جائز ہے، لیکن اس ند بب کی ہے۔

<sup>(</sup>۱) احكام القر آن لا بن العربي ص٥٣٨ ت. ٣-

نبعت اکلی طرف سیح نہیں ہے، ابیا معلوم ہو تا ہے کہ ان کا ند ہب ابیابی ہو گا جیسااہام ابو حنیفہ ہے منقول ہے کہ عورت ان معاملات میں فیصلہ کر سکتی ہے جن بیں وہ شہادت دے سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ علی الاطلاق قاضی بن جائے، اور نہ یہ مطلب ہے کو اس کو قاضی کے منصب پر مقرر کر نیکا پروانہ ۱ با جائے، اور یہ کہا جائے کہ فلال عورت کو قصاص اور نکاح کے معاملات کے سوا دوسر سے امور میں قاضی بنایا جارہا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہہ ہے کہ اس کو کسی مسللے میں ثالث بنالیا جائے یا کوئی ایک مقدمہ جزوی طور پر اس کے سیر دکر دیا جائے۔

امام ابن عربی گیاس و ضاحت سے مندر جہ ذیل امور سامنے آنتے ہیں۔ (۱) سر براہی کامسکلہ علیحدہ ہے اور قاضی بننے کامسّلہ علیحدہ۔

(۲) سر براہی کے مسئلے میں امام ابن جریر سمیت تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عورت سر براہ نہیں بن سکتی۔

(۳) امام ابن جزیر طبریؓ ہے قاضی بننے کاجواز منقول ہے، لیکن ان کی طرف اس قول کی نسبت بھی درست نہیں۔

(۴) امام ابو حنیفہ یا ابن جریر سے عورت کے مقد مات کا فیصلہ کرنے کا جو جواز منقول ہے وہ اسکو با قاعدہ قاضی بنانے سے متعلق نہیں بلکہ جزوی طور سے بطور ثالث کوئی انفرادی قضیہ نمٹانے سے متعلق ہے۔

بہر کیف! اگر فقہاء کے در میان کوئی تھوڑا بہت اختلاف ہے تو وہ عورت کے قاضی بننے کے بارے میں کوئی اختلاف کا قاضی بننے کے بارے میں ہوئی اختلاف نہیں، چنانچہ امام الحرمین جویئی لکھتے ہیں۔

والذكورة لا شك في اعتبارها، ومن جوز من العلماء تولى المرأة للقضاء فيما يجوز أن حكون شاهدة فيه، أحال انتصاب المرأة للإمامة، فإن القضاء قد يثبت مختصا، والإمامة يستحيل في وضع الشرع ثبوتها على الاختصاص (١).

"سربرائی کیلئے ند کر ہونے کی شرط میں کوئی شک نہیں ہے، اور جن علاء نے ان معاملات میں عورت کے قاضی بننے کو جائز کہا ہے جن میں عورت گو اور بی کیلئے عورت کی تقرری میں عورت گواہ بن سکتی ہے، وہ بھی سر برائی کیلئے عورت کی تقرری کونا ممکن قرار دیتے ہیں، اس لئے کہ قضاء کے بارے میں تو یہ ممکن ہے کہ اس کی حدود اختیار کو بچھ معاملات کے ساتھ خاص کر دیا جائے، لیکن حکومت کی سر برائی کو شرعی اصول کے مطابق بچھ محدود معاملات کے ساتھ خاص کرنا ممکن نہیں "

## ملكه بلقيس كاواقعه:

ہمارے دور میں بعض لوگ عورت کی سر براہی کا جواز ملکہ بلقیس کے ال واقعے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو قر آن کریم نے سورہ خمل میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن سے بات بالکل نا قابل فہم ہے کہ قر آن کریم کے بیان کردہ ال واقعے سے عورت کے سر براہ حکومت بننے کا جواز کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ قر آن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ سے ملکہ ان غیر مسلموں کا سر براہ تھی جو سورج کی پر ستش کیا کرتے تھے۔ ھدھد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کواس کے بارے میں جو خبر دی وہ قر آن کریم کے بیان کے مطابق سے تھی۔ السلام کواس کے بارے میں جو خبر دی وہ قر آن کریم کے بیان کے مطابق سے تھی۔

<sup>(</sup>۱) غياث الأمم للجويني ص ۸۲ و ۸۳

﴿ وَجَدِتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ "میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کے بجائے سور ن کو سجدہ کرتے ہیں "۔

اس سے واضح ہے کہ وہ ایک سورج پرست قوم کی ملکہ تھی، اور خود بھی سورج کی ست قوم کی ملکہ تھی، اور خود بھی سورج کی پرستش کرتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اگر ایک کا فرقوم نے کسی عورت کو اپنا سر براہ بنایا ہوا ہو تو وہ قرآن و سنت کے واضح ارشادات کے مقابلے میں مسلمانول کیلئے کیسے دلیل بن سکتی ہے؟

آگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ملکہ تسلیم کر کے اپنی حکومت اس کے حوالے کر دی ہوتی تب توبیہ بات ثابت ہوتی کہ کم اذکم حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں عورت سربراہ بن سکتی تھی، لیکن قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ سارامعاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی حکومت کو تسیلم نہیں کیا، بلکہ اس کے نام جو خط بھیجاوہ قرآن کریم کے ممارک الفاظ میں بیہ تھا:

### ﴿ ألا تعلو على وأتونى مسلمين ﴾

'کہ تم میرے مقابلے میں سر نداٹھاؤاور میرے پاس فرمال بردار بن کر آجاؤ''
یہ الفاظ صاف بنا رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سنے اس کی حکومت کونہ صرف بیر کہ تسلیم نہیں فرمایا بلکہ اس کواپنے زیر تکلیں آ نے کا تھیم دیا اور پھر اسی پر بس نہیں آپ نے اس کا بھیجا ہوا تحقہ بھی قبول نہیں کیا بلکہ است واپس کرادیا، حالا نکہ دو سر براہول کے در میان تحائف کا نبادلہ ایک معمول کی بات ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے یہ بھی بنایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا تخت بھی اٹھا کر منگوالیا اور اس کی ہیئت بھی بدل ڈالی۔ یہاں تک کہ جب ملکہ

بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آئیں تو قر آن کریم کے بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ:-

﴿ رَبِ إِنَّى ظَلَمَتَ نَفْسَى واسلَمَتَ مَعَ سَلَيْمَانَ لللهُ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ (سورة النمل: ٤٤)

" پر ور و گار! میں نے اپنی جان پر ظلم کیااور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے جھک گئی"۔

بس بیہ ہے وہ واقعہ جو قر آن کریم نے بیان فرمایا ہے اور بلقیس کے اس جملہ پر قصے کا اختنام ہو گیا، جو بھی شخص اس واقعے کو قر آن کریم میں دیکھے گا وہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی حکومت کو تشکیم نہیں کیا، اس کو اپنا فرمال بردار بن کر حاضر ہو نیکا حکم دیا، اور بالآ خر اس کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور خود ملکہ بلقیس نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بہنچنے کے بعد اپنی فرمال برداری کا اعلان کر دیا۔

اس وافعے میں کہیں دور دور کوئی ایباشائیہ بھی نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی حکومت کو جائز قرار دیا تھایا اسے تسلیم فرمایا تھا۔

بعض لوگ بچھ اسرائیلی روایات پیش کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے ذکاح کر کے انہیں واپس یمن بھیج دیا تھالیکن یہ قطعی طور پر غیر متندروایت ہے ،کسی بھی صحیح روایت سے یہ ثابت نہیں ہے،اس معاملے میں تاریخی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے ذکاح کر کے انہیں اپنے پاس کھا بعض میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بعض دیا ہے ان کا حکاح کر کے انہیں اپنے پاس کھا بعض میں ہے کہ ان کا ذکاح صمدان کے بعض میں ہے کہ ان کا ذکاح صمدان کے بعد کھے بادشاہ سے کر دیا۔علامہ قرطبی یہ تمام غیر متندروایات نقل کرنے کے بعد کھے بعد کھے

بين:

لم يود فيه خبر صحيح لا في أنه تزوجها ولا في أنه زوجها.
"اس كي بارك بين كوئي صحيح روابيت موجود شبيل هي، نه اس بارك مين كد اس بارك مين كد انهول في بلقيس هي نكاح كيااور نداس بارك مين كد كسي اور سيمان كا ذكاح كرايا-

جب ملکہ بلقیس کے اسلام کے بعد کے واقعات کسی بھی صبیح تاریخی روابیت سے ثابت نہیں ہیں تو صاف اور سیدھاراستہ اس کے سواادر کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم نے جتنا واقعہ بیان فرمایا ہے صرف استے واقعات پر ایمالن رکھا جائے اور ظاہر ہے کہ اس واقعے بیں ملکہ بلقیس کی سلطنت کے بقاء کا نہیں بلکہ فرماں بردار ہو جانیکا ذکر اے اسلام کے بعد سر براہ بنانے کا ذکر نہیں ہے ، لہذا اس واقعے سے عورت کی سر براہی پر استدلال کا کوئی ادنی جواز موجود نہیں ہے ۔ لہذا

# حضرت عائشًاور جنگ جمل:

بعض لوگ عورت کی سر برائی پر جنگ جمل کے دافتے ہے استبدال کر کے کہتے ہیں کہ ام المومنیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس جنگ کی قیادت کی تھی۔ لیکن واقعہ بیہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے بھی خلافت یا عکومت کی سر برائی کادعوی نہیں کیانہ ان کے ساتھیوں میں سے سی کے حاشیہ خیال میں بیہ بات تھی کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ مضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قام اور کے حاش مطابق ضروری ہے، حضرت عثمان کی شہادت کے وقت تمام ازواج مطہر ات بچ کیا کے کہ مطہر ات بچ کے کہ مطہر ات بچ کے مطہر ات بچ کیا کہ مطہر ات بچ کے مطہر ات بھی مطہر ات نے شروع میں یہ چاہا کہ دہوا پس مدینہ طیبہ پہنچ کر حضر سے علی کو فضاص

لینے پر آمادہ کریں، کیکن بہت سے لوگوں نے بیر رائے دنی کہ پہلے بھرہ جاکر وہاں کے لوگوں سے جمایت حاصل کی جائے۔ دوسر کی تمام از واج مطہر ات نے توبھرہ جانے سے انکار کر دیااور فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ کے سوا کہیں اور نہیں جائیں گے لیکن حضر سے عائشہ رضی اللہ عنہاان حضر ات کی رائے سے متأثر ہو گئیں اور بھرہ روانہ ہو گئیں (۱)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنھاکا مقصد جنگ کرنا بھی نہیں تھا بلکہ جب آپ بھر ہجارہی تھیں توراستے میں ایک جگہ پڑاؤڈ الارات کے وفت وہاں کتے بھو نکنے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنھانے لوگوں سے بوچھا کہ کہ بیہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے جواب "کانام سنتے ہی حضرت عائشہ لوگوں نے جواب دیا یہ مقام" حواب "ہیں آنحضرت علیات کی ارشاد یاد رضی اللہ عنہا چونک الحصیں، انہیں آنحضرت علیات کا ایک ارشاد یاد آگیا۔ آنخضرت علیات کوخطاب کرتے ہموئے ایک دن فرمایا

کیف باحد اکن تنبع علیها کلاب الحواب (۲).
"تم میں ہے ایک کااس وقت کیاحال ہو گاجب اس پر حواب کے کتے
میمو تکیں گے "

حضرت عائشہ رضی اللہ عنھانے حواب کانام سن کر آگے بڑھنے ہے انگار کر دیااور اپنے ہماتھیوں سے اصر از کیا کہ ججھے واپس لوٹاد واور ایک دن ایک رات وہیں تھہری رہیں لیکن بعض حضرات نے کہا کہ آپ چلی چلیں، آپ کی وجہ سے

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ص ٢٣٠ ج٧.

<sup>(</sup>۲) مسند احمد ج ۲ ص ۵ و ۹۷، ومستدرك حاكم ص ۱۲، ج ۳، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح ۱۳، ۵ : "سنده على شرط الصحيح" وصححه ابن كثير في البداية ص ۲۱۲ ج ۲.

مسلمانوں کے دوگر ہوں میں صلح ہو جائے گی، اور بعض روایات میں ہے کہ کسی نے آپ کے سامنے نزدید بھی کی کہ بید بیر جگہ حواب نہیں ہے (ا) اور اسی طرح جو مقدر میں نقاوہ پین آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنھانے سفر دوبارہ شروع فرما ویا، بھرہ پہنچ کر جب آپ سے آنے کی وجہ یو چھی تو آپ نے فرمایا:

أى بني ! الإصلاح بين الناس

"بیٹے! میں او گول کے در میان صلح کرانے آئی ہول"

ان تمام با تول سے واضح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھاکا مقصد نہ کوئی سیاست تھی نہ حکومت ،نہ وہ جنگ کرنا چاہتی تھیں ، بلکہ حضرت عثمان کے قصاص کے جائز مطالبے کی تقویت اور اس سلیلے میں مسلمانوں کے در میان مصالحت کے خاکش مقاصد آیے کی تیزین نظر تھے۔

اس کے باوجود چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنھانے چونکہ خواتین کے مسلمہ دائرہ کار سے باہر نکل کراجتاعی معاملات ہیں دخل دیا تھا، اس لئے صحابہ کرام اور خود دوسری امہات المومنین کو آب کا یہ اقدام پندنہ آیا، اور متعدد صحابہ نے آپ کو خطوط کھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے اس موقعہ پر آب کوا یک بڑا اثرا تگیز خط لکا جس کے الفاظ بہ ہیں:

" نبی علیت کی زوجہ ام سلمہ کی طرف سے ام المو منین عائشہ کے نام:
میں آب سے اس اللہ کی حمد کرتی ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں۔
اما بعد! آب رسول اللہ علیت اور آب کی امت کے در میان ایک در وازہ ہیں، آپ وہ پروہ ہیں جورسول اللہ علیت کی حرمت پر ڈالا گیا ہے، قرآن نے آپ ایک جارت کے دامن کو سمیٹا ہے آپ است پھیلا ہے

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ص ٢٣١ ج٧.

نہیں،اور آپ کی حرمت کی حفاظت کی ہے۔اگر رسول اللہ علیہ کو معلوم ہو تا کہ خواتین پر جہاد کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ آپ کو اسکی وصیت کرتے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آنخضرت عظیمہ نے شہر وں میں آپ کو آگے بڑھنے سے روکا تھا؟اس لئے کہ اگر دین کا ستون متزلزل ہونے لگے تو وہ عور توں ہے کھڑا نہیں ہو سکتااوراگر اس میں شگاف پڑنے گئے تو عور توں ہے اس کا بجراؤ ممکن نہیں ، عور نول کا جہادیہ ہے کہ وہ نگاہیں نیجی رکھیں، دامنوں کو سمیٹیں اور چھوٹے قد موں ہے چلیں۔ آپ جن صحر اوُل میں ایک گھاٹ ہے دوسر ہے گھارٹ تک اپنی او نٹنی دوڑار ہی ہیں اگر وہال رسول اللّٰہ علیہ علیہ آپ کے سامٹے آ جائیں تو آپ کے پاس ان سے کہنے کو کیا ہو گا؟کل آپ کورسول اللہ علیہ کے پاس جانا ہے اور میں قشم کھاتی ہول کہاگر مجھے کہاجائے کہ ام سلمہ! جنت میں جلی جاؤ، تب بھی مجھے اس بات ے حیا آئے گی کہ میں رسول اللہ علیہ سے اس حال میں ملول کہ جویردہ آپ نے مجھ پر ڈالاتھااہے میں جاک کر چکی ہوں، لہذا آپ اس کواپنایر دہ بنایئے،اینے گھر کی جار دیوار ی کااپنا قلعہ سمجھئے، کیونکہ جب تک آپ این گھر میں رہیں گیاس امت کی سب سے بڑی خیر خواه ہول گی(۱)۔

(۱) عربی عبارت پیہے:-

"عن أم سلمة زوج النبى عليه الله عائشة أم المؤمنين: فانى أحمد إليك الله الذى لا اله الا هو، أما بعد، انك سدة بين رسول الله عليه وأمته، وحجاب مضروب على حرمته، قد جمع القرآن ذيلك فلا تندحيه، وسكد خفارتك فلا تبتذ لها، فالله من وراء هذه الأمة، ولوعلم رسول الله عليه أن النساء يحتملن الجهاد عهد أليك، (باتن الله عليه سفم سن)

ام المومنین حضرت ام سلمهٔ کے اس مکتوب کے آبکہ ایک لفظ ستہ وین کاوہ پاکیزہ مزاج طیک رہاہے جس نے عورت کو حرمت و تفذیب کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا ہے ،اور جس کے آگے تمام سیاسی مناصب اور دبنیو کی شان و شو کت بڑتی سبه۔ حضرت عائشہ نے حضرت ام سلمہ کی سی بات کا انکار نہیں گیا، بلکہ ان کی نصیحت کو اصولی طور پر قبول قرمایا،اور اس کی ہے کہہ کر قدر دانی فرمانی:

فما أقبلسى لوعظك، و أعرفنى لحق نصيحتك " ميں آپ كى نصيحت كو خوب قبول كرتى موں، اور آپ كے حق نصيحت ہے اچھى طرح باخبر مول"

البنة اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ :

ولنعم المطلع مطلع فرقت فيه بين فيئتين متشاجرتين من المسلمين.

''وہ موقف بہت اچھاموقف ہے جس کے ذریعے میں مسلمانوں کے دوجھگڑتے ہوئے گروہوں کے در میان حائل ہو سکول''

(يقيد سفي ترشية) أما علمت أنه قد نهاك عن الفراطة في البلاد فان عمود الدين لا يشت بالنساء، أن مائ، ولا يرأب بهن أن أنصد ع؟ جهاد النساء، غضن الأطراف، وصم الذيول، وقصد الوهازة، ما كست قائلة لرسول الله على الأطراف، وصم الذيول، وقصد الوهازة، ما كست قائلة لرسول الله على عارضك ببعض هذه الفلوات ناصة قعودا من منهل الى منهل؟ وغداً تردين على رسول الله على وأقسم لو قيل لى: يا أم سلمه ادخلى الجنه لاستحييت أن القى رسول الله على الجنه هاتكة حجاباً صرابه على فاجعليه سترك، ووقاعة البيت حصنك، فانك أنصح ما تكونين لهذه الأمة ما تعدت عن بصرتهم.

(العقد الفريد ص ٦٦ ج ٥ مطبوعه دار البار مكه مكرمه)

جسسے صاف واضح ہے کہ نہ وہ حکومت کی سر براہی جاہتی ہیں،نہ جہادان کے بیش نظر ہے،نہ کوئی سیاسی قیادت مقصود ہے بلکہ بیش نظر دو فریقوں کے۔ در میان صلح کرانا ہے۔اور اس میں بھی وہ فرماتی ہیں:

فإن اقعد ففى غير حرج ، وإن أمض فإلى مالاغنى لى عن الازدياد منه (١).

"اب میں اگر بیٹھ گئی تب بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر میں آگے بڑھی توایک ایسے کام کے لئے آگے بڑھول گی جس کو مزید انجام دینے کے سوامیر نے لئے کوئی چارہ نہ رہے"۔

اتن احتیاط کے باوجود، وہ زمانہ فتنے کا تھا، دشمنوں کی سازشیں سر گر می سے کام کر رہی تھیں، جن کا واحد مقصد سے تھا کہ باہم مسلمانوں کو باہم لڑایا جائے، چنانچہ جو کچھ مقدر میں تھاوہ پیش آ کر رہا، جنگ جمل ہوئی اور حضرت عائشہ اس مقام پر بہنچ چکی تھیں جہال سے واپس نہ آسکیں۔

حضرت ام سلمہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ کر ام نے انہیں گھر سے باہر کی اس محدود ذمہ داری کو اٹھانے سے روکا۔ چنانچہ حضرت زید بن صوحان کے خطرت عائشہ کو ایک خط میں لکھا:

سلام علیك. أما بعد: فإنك أمرت بأمر و أمرنا بغیره، أمرت ان تقرى فى بیتك، وأمرنا أن نقاتل الناس حتى لا تكون فتنة، فتركت ما أمرت به وكتبت تنهیننا عمن أمرنا به، والسلام (۲).

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ص ٦٦ ج ٥.

<sup>(</sup>٢) ايضاً ص ٦٧ ج٥

"سلام کے بعد، آپ کو ایک کام کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں دوسر کے کام کا، آپ کو حکم ہے کہ گرمیں قرار سے رہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ہم لوگول سے اس وقت تک لڑیں جب تک فتنہ باقی سے، آپ نے اس وقت تک لڑیں جب تک فتنہ باقی سے، آپ نے اس کام ہمیں اس کام سے روک ری ہیں جس کا ہمیں اس کام سے روک ری ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے "

پھر بیر بات پہبیں ختم نہیں ہوتی خود حضرت عائشہؓ بعد میں اسپنے اس فعل پر انہائی ندامت کااظہار فرماتی رہی ہیں، چناٹچہ حافظ نشس الدین ذھبی فرمانے ہیں:

ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضور ها يوم الجمل، وما ظنّت أن الأمر يبلغ ما بلغ (١).

"اوراس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت عائش ایپے بصرہ کے سفر اور جنگ جمل میں حاضری پر کلی طور ہے نادم ہوئیں، ان کا گمان یہ نہیں تفاکہ بات وہال تک پہنچ جائے گی جمال تک جائی پینی "

امام ابن عبد البرس نے اپنی سند سے یہ روابت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ معزت عاکثہ شنے خصے اس سفر پر معزت عاکثہ شنے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ "تم نے جھے اس سفر پر جانے سے کیوں منع نہیں کیا؟" حضرت ابن عمر سنے فرمایا: "میں سنے دیکھا کہ ایک صاحب (یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر ") آپ کی راست پر غالب آگئے ہیں" معزت عاکثہ شنے جواب دیا: بخداء آگر تم مجھے روک دسیتے تو میں نہ نکلی (ا) کیم جھے روک دسیتے تو میں نہ نکلی (ا) کے سفر یہ حضر ست عاکثہ تی ندامت کا بد عالم خفاکہ محمل اور اس کے سفر یہ حضر ست عاکثہ تی ندامت کا بد عالم خفاکہ

<sup>(</sup>١) سيراعلام النبلاء للذهبي ص ١٧٧ ج٢.

<sup>(</sup>۲) نصب الرايه للزيلعي ص ۷۰ ج٤.

جب تلاوت قر آن کریم کے دوران وہ سورہ احزاب کی اس آیت پر پہنچیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ حکم دیا ہے کہ :

﴿ وَقُرْنَ فِي بُيُو ْ تِكُنَّ ﴾

"اورتم اینے گھروں میں قرارے رہو"

تواس قدرروتی تھیں کہ آپ کی اوڑھنی آنسوؤل سے تر ہو جاتی تھی ''۔
اور ندامت کی انتہاء یہ ہے کہ شروع میں آپ کی خواہش یہ تھی کہ انہیں
ان کے گھر میں سرکار دوعالم علی ہے ساتھ دفن کیا جائے، نیکن جنگ جمل کے
بعد آپ نے بیارادہ ترک کر دیا۔ قیس بن ابی حازم راوی ہیں کہ:

قالت عائشة رضى الله عنها ، وكان تحدث نفسها أن تدفن فى بيتها مع رسول الله عليه و أبى بكر، فقالت: إنى أحدثت بعد رسول الله عليه حدثاء، ادفنونى مع ارواجه، فدفنت بالبقيع (٢)

" حضرت عائشہ دل میں یہ سوچتی تھیں کی انہیں ان کے گھر میں رسول اللہ علیہ اور حضرت ابو بکر کے ساتھ دفن کیا جائے،
لیمن بعد میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے بعد ایک بدعت کا ارتکاب کیا ہے ، اب مجھے آپ کی دوسری ازواق مطیر ات کے ساتھ دفن کرنا، چنانچہ انہیں بقتے میں دفن کیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ص ۸۰ ج٤، سيراعلام النبلاء للذهبي ص ۱۷۷ ج٢ روايت يې: "إذا قرأت هذه الآية وقرن في بيوتكن بكت حتى تبل خمارها"

 <sup>(</sup>۲) مستدرك الحاكم ص٦ ج٤ قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط شيخين"
 ووافقه الذهبي.

حافظ ذھی ان کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

تعنى بالحدث مسيرها، فإنها ندمت ندامة كليه و تابت من ذالك ، على ما فعلت ذالك إلا متأولة قاصدة للخير (١).

"بدعت سے حضرت عائشہ کی مراد جنگ جمل میں ان کا جانا تھا۔ اس لئے کہ وہ اپنے اس عمل پر کلی طور پر نادم تھیں، ادر اس سے نوبہ کر چکیں تھیں، باوجود یکہ ان کا یہ اقدام اجتہاد پر مبنی تھااور انکامقصد نیک تھا"۔

ان تمام واقعات سے واضح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہ کہی عومت کی سر براہی کی خواہش یا و عولیٰ کیا، نہ کسی نے بیہ تبجویز پیش کی کہ ان کو سر براہ بنایا جائے نہ ان کا مقصد کسی با قاعدہ جنگ کی قیادت تھی، وہ صرف ایک قرآنی تھم کے نفاذ اور مسلمانوں کے در میان مصالحت کیلئے نگلی تھیں، لیکن وشنوں کی سازش نے ان کے سفر کو بالآخر ایک جنگ کی شکل و سے دی، لیکن چونکہ ان کامشن فی الجملہ ایک محد و دسیاسی حیثیت کا حامل تھا، اس لئے صحابہ کرام نے بھی اس پر بے انتہانادم ہوئیں، یہاں تک کہ اس ندامت کی بناء پر دوضہ رسول علیہ میں تد فین کو بھی پیند نہیں فرمایا۔

اب خود انصاف سے فیصلہ کر لیا جائے کہ ام المومنین حضرت عائنڈ نے اپنے جس اقدام کو بالآخر غلط سمجھا اس پر روتی رہیں اس پر ندامت کی وجہ سے تدفین میں آنحضرت علی ہے قریب ہونے سے بھی نثر مائیں، اس عمل سے گیے استدلال کیا جاسکتا ہے ؟ اور استدلال بھی سر براہی کے جواز پر جس کا نصور بھی حضرت عائنہ کے حاشیہ خیال میں نہیں گزرا۔

<sup>(</sup>١) سيراعلام النبلاء ص ١٩٣ ج٢.

# حضرت تھانو گئ کی ایک تحریر:

ہمارے زمانے میں بعض حضرات نے کیم الامت حضرت مولانا اشر ف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی ایک تحریر بھی عورت کی سربر اہی کے جواز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو امداد الفتاوی میں شائع ہوئی ہے، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث " لن یفلح قوم ولوا أموهم إمرأة" کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جمہوری حکومت اس وعید کے تحت داخل نہیں ہے۔

لیکن حضرت تھانوی کی اس تحریر کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ا ضروری ہے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی پوری امت کے ا علماء کی طرح اسی بات کے قائل ہیں کہ عورت کو اسلامی حکومت کی سر براہ بنانا ' جائز نہیں ہے، چنانچہ امداد الفتادی کی اسی تحریر میں حضرت نے خود تحریر فرمایا ہے کہ:

> "حضرات فقہاء نے امامت کبری (حکومت کی سربراہی) میں ذکورت (مرد ہونے) کوشرط صحت، اور قضامیں گوشرط صحت نہیں مگر شرط صون عن الاثم فرمایا ہے ۔

نیز حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ نے اپنی تفسیر میں اس مسکلے کو مزید وضاحت کے ساتھ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

"اور ہماری شریعت میں عورت کو باد شاہ بنانے کی ممانعت ہے ہیں بناتے ہے ممانعت ہے ہیں بلقیس کے قصہ ہے کوئی شبہ نہ کرے،اول میہ نو فعل مشر کین کا تھا،

<sup>(</sup>١) امداد الفتاوي ص ٩٢ ج ٥.

دوسرے اگر شریعت سلیمانیہ نے اس کی تقریبہ بھی کی ہو تو شرع محمدی میں اس کے خلاف ہوتے ہوئے وہ ججت نہیں (۱)،

نیز حضرت تھانوی نے "احکام القر آن کاجو حصہ حضرت مولانا مفتی محمہ شفیع صاحب قدس سرہ سے لکھوایا ہے، اس میں بھی ملکہ بلقیس کے والے تھے کے نتی تی مسللہ وضاحت سے بیان کیا ہے اور خود حضرت تھانوی کے حوالے ہے اس مسللہ وضاحت سے بیان کیا ہے اور خود حضرت تھانوی کے حوالے ہے اس استدلال کورد کیا ہے کہ قر آن کریم نے بلقیس کا واقعہ بیان کر کے اس پر کوئی تکیر نہیں کی "۔

حضرت تھانویؓ کی ان عبار توں ہے واضح ہے کہ وہ علائے است کی طرح اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کو سر براہ حکومت بنانا شرعا جائز نہیں ہے۔ البتہ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کسی جگہ اس شرعی تھم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی عورت کو سر براہ بنادیا گیا ہو تو کیا ایسی جگہ کے لوگوں پر وہ وعید صادق آئے گی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ ایسی قوم فلاح نہیں پاسکتی ؟اس کے جواب میں خضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر حکومت عام ہواور تام ہو جیسا کہ شخصی حضرت تھانوی قدس سرہ و نے فرمایا کہ اگر حکومت عام ہواور تام ہو جیسا کہ شخصی حکومت کو بین ہو تاہے اور اس کا سربر، عورت کو بنادیا جائے ) تو بے شک اس پر حدیث کی بیر و عید صادق آئے گی، لئی ن اگر حکومت جمہوری انداز کی ہو تو عدم فلاح ضروری نہیں ، جس کی وجہ حضرت اگر حکومت جمہوری انداز کی ہو تو عدم فلاح ضروری نہیں ، جس کی وجہ حضرت قانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ :

"رازاس میں بیر ہے کہ حقیقت اس حکومت کی محض مشورہ ہے،اور

<sup>(</sup>٢) بيان القرآن ص ٨٥ ج ٨ سورة النمل.

<sup>(</sup>٣) احكام القرآن للمفتى محمد شفيع رحمه الله ص ٢٩ ج٣.

عورت اہل ہے مشورہ کی ''۔

اس سے صاف واضح ہے کہ عورت کی " حقیقی حکومت "کو حضرت تھانو گانہ صرف ہید کہ ناجائز بلکہ موجب عدم فلاح بھی قرار دے رہے ہیں، لہذااصل مسکلے کی حد تک ان کا موقف وہی ہے کہ عورت سر براہ حکومت نہیں بن سکتی البتہ جمہوری حکومت کے بارے میں انہوں نے بیہ خیال ظاہر فرمایا ہے کہ وہ حقیقتاً حکومت ہے، نہیں محض ایک مشورہ ہے۔

لہذا حضرت تھانوی کی تحریر کا سارا دارو مداراس بات پر کھہرا کہ جمہوری حکومت واقعۃ حکومت ہے یا محض ایک مشورہ ہے؟ اور یہ سوال نثر عی حکم کا نہیں بلکہ واقعۃ کا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہوری حکومت کے سربراہ بلکہ واقعے کا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہوری حکومت کے سربراہ کی بارے میں یہ سمجھا کہ حقیقۃ وہ سربراہ نہیں ہوتا بلکہ پارلیمنٹ کا ایک رکن ہونے کی حیثیت رکھتی ہے، چنانچہ ہونے کی حیثیت رکھتی ہے، چنانچہ اسی تحریر میں وہ فرماتے ہیں:

دوکسی عورت کی سلطنت جمہوری ہو کہ اس میں والی صوری در حقیقت والی نہیں ہے بلکہ ایک رکن مشورہ ہے اور والی حقیقی مجموعہ مشیر ول کا سے (۲)، پ

اس فقرے ہے ایک بار پھر واضح ہو گیا کہ وہ عورت کی سر براہی کے ناجائز اور موجب عدم فلاح ہونے کو تشکیم فرماتے ہیں اور اس مسئلے انہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جمہوری حکومت کے سر براہ کو وہ اپنی معلومات کے مطابق حقیقی سر براہ نہیں سمجھ رہے۔ یہ اختلاف اصل مسئلے میں نہیں بلکہ جمہوری حکومت کی حقیقت میں ہے۔

<sup>(</sup>١) امداد الفتاويٰ ص ٩٢ ج ٥

<sup>(</sup>٢) امداد الفتاوي ص ٩١ ج ٥

واقعہ سے ہے کہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم آگر چہ پارلیمنٹ کا ایک رکن مورہ ہے، لیکن اس دو حیثیتیں اور ہیں ہونے کی حیثیت میں محض ایک رکن مشورہ ہے، لیکن اس دو حیثیتیں اور ہیں جنگی موجودگی میں اس کو محض ایک ''درکن مشورہ'' قرار وینا ممکن نہیں ہے ہے ہیلی حیثیت نیں وہ حیثیت نویہ ہے کہ وہ ملک کی انظامیہ کا سر براہ ہو تاہے اور اپنی اس حیثیت میں وہ آئیں و قانون کے وائز ہے میں رہتے ہوئے ممل طور سے خود مخاری بہال تک کہ اسے یہ اختیار ہے کہ وہ پوری کا بینہ سے مشور ہے کور د کر کے وہ کام کر ہے جو اس کی دائے کے مطابق ہو۔

وافعہ بیر ہے کہ جمہوری نظام میں ریاست کے تین کام الگ الگ کر دیے گئے ہیں۔ ایک کام قانون سازی ہے جو متفتّنہ لیخی پارلیمنٹ کے سپر دہے، دوسر اکام ملک کے انتظام کو چلانا ہے جو انتظامیہ کے سپر دہے اور تیسر اکام تناز عات کا فیلہ کرناہے جو عدلیہ کے میر وہے، اب ریاست ان تین اوار وال متفتّنہ ، انتظامیہ اور عدلیہ میں سے لفظ" حکومت "کااطلاق انتظامیہ ہی پر ہی ہو تاہے۔

مقتنه اور عدلیه ریاست (STATE) کے ذیلی ادارے ضرور ہیں لیکن "خومت" (GOVERNMENT) کا حصہ نہیں ہیں۔ حکومت صرف انظامیہ ہی کو منت صرف انظامیہ ہی کو کہاجا تاہے۔ اور وزیر اعظم اس انظامیہ کاسر براہو تاہے، اسے آئین کے دائر ۔

میں رہتے ہوئے کار وبار حکومت مکمل طور پر چلانے کا اختیار حاصل ہے، نہ وہ ہر چیز کو مقتنہ کے مشورے کیلئے پیش کر تاہے ، نہ کر سکتاہے، نہ اس کا پابند ہیں ہے ، بلکہ انظامی فیصلے وہ کا بینہ میں رکھتا ضرورہ کی دیئیت رکھتاہے۔ ظاہر ہے کہ الیسے باختیار کا بینہ کی دائیے باختیار کا بینہ کے اجلاس میں اس کا فیصلہ حتمی حیثیت رکھتاہے۔ ظاہر ہے کہ الیسے باختیار فیصل کو محض "رکن مشورہ" نہیں کہاجا سکتا۔

مفتنه کی حدیک بیشک وه ایک "رکن مشوره" ہے۔ لیکن پارلیمانی پار ٹیول کے

مروجہ نظام میں اس کی ایک اور حیثیت ہے جس نے اسے مقلقہ میں بھی محض"
رکن مشورہ" نہیں رہنے دیا اور وہ حیثیت یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہر سر اقتدار
اکثریتی پارٹی کالیڈر اور قائد ایوان ہوتا ہے، لہٰد اپارلیمنٹ میں اس کی رائے محض
ایک شخصی رائے نہیں ہوتی بلکہ بسا او قات ایوان کی اکثریت کی نما عندگی کرتی
ہے۔ بالخصوص اگر وہ اپنی جماعت کے ارکان پارلیمنٹ کیلئے جماعت کی طرف سے
کوئی ہدایت جاری کرے تو اس کی جماعت کے تمام ارکان اس کی مدایت کے
مطابق اسمبلی میں ووٹ دینے کے پابند میں۔ پارلیمانی اصطلاح میں اس مدایت کو جماعت کی جماعت کی جماعت کی عربیت کو جماعت کی جماعت کے
بعد تمام ارکان جماعت پارلیمنٹ میں وہی رائے دینے پر مجبور میں جس کے
لئے وہ کو ڈاحر کت میں لایا گیا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ جو شخص ہے کوڑا حرکت میں لا تاہے اس کو محض ایک ''رکن مشورہ'' نہیں کہا جا سکتا۔ اس لحاظ ہے مقاننہ میں بھی وزیر اعظم کی حیثیت محض ایک رکن مشورہ کی نہیں بلکہ قائد جماعت اور قائد ایوان کی ہوتی ہے اور عملادہ دوسر وں کے مشورے پر کم اور دوسر ہے اس کے مشورے پر زیادہ چلتے ہیں۔

آگر چہ نظریاتی اعتبار سے صدر مملکت ریاست کا سر براہ ہو تا ہے اور وزیر اعظم انتظامیہ کا، لیکن بار لیمانی نظام میں صدر مملکت کی حیثیت زیادہ تر نمائش ہوتی ہے اور اصل اختیار ات وزیر اعظم ہی کے باس ہوتے ہیں، اس کئے دنیا بھر کے بزدیک وزیراعظم ہی کواصل سر براہ سمجھا جا تا ہے۔

اس تشریح سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت تھانوی قدس سرہ عورت کی سے کہ حضرت تھانوی قدس سرہ عورت کی سر براہی کوہر گز جائز نہیں سبجھتے جس کیلئے ان کی صریح تحریریں موجود ہیں البتہ سوال بیہ تھا کہ جمہوری حکومت کی سربراہی حقیقی سربراہی ہے یا نہیں؟

اس سوال کا تعلق شریعت کی شخیق سے نہیں بلکہ مر وجہ جمہوری نظام کی شخیق سے ہے، اور ظاہر ہے حضرت تھانوی کا اصل موضوع شریعت کی شخیق نظا، عہد حاضر کے سیاسی نظامول کی شخیق حضرت تھانوی قدس سرہ کا موضوع نہ تھا۔ خاہر ہے کہ پارلیمانی نظام کے وزیر اعظم سے سلسلے ہیں جو خقاکق او پر بیان کئے گئے ہیں اگر وہ حضرت تھانوی قدس سرہ کے سامنے لائے جاتے تو وہ اپنی اس رائے برضر ور نظر ثانی فرمائے کہ محض وہ ایک رکن مشورہ ہے۔

# تاريخ كى بعض مثاليس:

بعض لوگ عورت کی سربرائی کے جواز میں بعض تاریخ کی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ فلال فلال مواقع پر فلال عورت برسر افتدارر بی ہے لیکن ظاہر ہے کہ تاریخ میں جائزونا جائز ہر فتم کے واقعات ہوئے ہیں بہ واقعات دین میں کوئی سند نہیں ہیں، سند قر آن و سنت ہیں۔ لہذااگر کہیں اکا دکا پچھ واقعات عورت کی سربراہی کے پیش آئے ہیں تو ان کی بنیاد پر قر آن و سنت کے واضح احکام اور دلائل کو چھوڑا نہیں جا سکتا پھر ان اکا دکا واقعات کی اکثریت ایسی ہے جہال مسلمانوں نے ایسی عومت کو گوارا نہیں کیا یہال تک کہ وہ حکومت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کے دور میں بھی کہیں نہیں ماتا کہ کسی فقیہ یا عالم نے عورت کی سربراہی کے جواز کافتو کی دیا ہو۔

اسی ضمن میں بعض لوگ مس فاطمہ جناح کے صدارتی امید وار بننے کو سند میں پیش کرنے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ملک کا کوئی عالم ہمارے علم میں نہیں ہے جس نے اس اقدام کی حمایت کرنے ہوئے یہ کہا ہو کہ عورت حکومت کی سر براہ ہوسکتی ہے، لہٰذااس واقعے کو دلیل میں پیش کرنا خلط مجت کے سوآ پچھ نہیں۔

# تمام مكاتب فكر كے پاکستانی علماء كا فيصله:

بہر کیف! عورت کی سربراہی کا ناجائز ہونا ایک ایسا مسلمہ مسئلہ ہے جو قر آن وسنت کے واضح ارشادات اور اجماع امت پر مبنی ہے۔ امت کے کسی ایک فقیہ پاعالم نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔

اسی لئے 1901ء میں جب پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء نے کرا جی میں آئینی مسائل پر اجتماع منعقد کیا جس میں دیو بندی، بریلوی، اہل حدیث، بین مسائل پر اجتماع منعقد کیا جس میں دیو بندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی اور شیعہ تمام مدرسہ ہائے خیال کے چوٹی کے ۳۳ حضرات موجود سخھ، اور مشہور متفقہ بائیس نکات طے کئے جو ان کے نزدیک پاکستان کے آئین کسلئے بنیادی اہمیت رکھتے تھے، توان میں بار ہوال نکتہ یہ تھا:

"رئیس مملکت کا مسلمان مر دہونا ضروری ہے جس کے تدین، صلاحیت اوراصابت رائے پر جمہوریاان کے منتخب نمائندوں کواعتاد ہو" ان بائیس نکات پر پاکستان کے ہر مکتب فکر کے تمام علماء متفق ہیں اور آج تک ان میں کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا۔

الجواب صحيح

حضرت مولانااطهر نعیمی صاحب مد ظلهم حضرت مولانامفتی رثبیداحمد صاحب مد ظلهم حضرت مولانا سلیم الله صاحب مد ظلهم حضرت مولانا سلیم الله صاحب مد ظلهم حضرت مولانا محمریوسف لد هیانوی صاحب مد ظلهم

بطوراحتجاج بتلاجلانا

## بطوراحتجاج بتلاجلانا

موضوع: "نیلا جلانا گناه ہے"

مکر می جناب

السلام عليكم ورحمة الثدوبر كانته

وزارت داخلہ نے اپنے مراسلہ نمبر اار ۱۰۰۳ پبلک مور خہ ۲۰ نومبر اموع عایک اخباری تراشہ بعنوان" پتلا جلانا گناہ ہے" منسلک کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل سے اس سلسلے میں ضروری کاروائی کی استدعا کی ہے۔

اس زمانے میں احتجاج اور اظہار نفرت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ شخصیت جس کے خلاف احتجاج، یا جس سے اظہار نفرت مقصود ہو تا ہے اس کا ایک بتلا سا بنالیا جاتا ہے جسے Effigy کہتے ہیں اور اسے مظاہرین عُوام کے سامنے نذر آتش کر دیتے ہیں۔

کیم نومبر اقب عندید دیا ہے کہ ایس ایس ایس بخاری نے عندید دیا ہے کہ اسلام میں جاندار اشیاء کا بتلا یا شبیہ وغیرہ بنانا خواہ وہ مٹی سے بنا ہو، کپڑے یا دھاگے سے یا کاغذ ہے، بت گری کے متر ادف ہے جو شرک ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ مزید بر آل بتلا جلانا ہندؤوں کے مر دہ جلانے کی رسم کی سر پرستی کرنا ہے جبکہ مسلمانوں کے ہاں مر دول کود فن کیا جاتا ہے۔

اس صورت حال کے بارے میں شرعی نقطہ نظرے آپ کی رائے مطلوب

ہے۔امید ہے کہ آب ایک ہفتہ کے اندر اپنی رائے ارسال فرماکر ممنون فرمائیں گے۔

والسلام نیاز کیش (ڈاکٹر غلام مرتضلی آزاد) ڈائیر کیٹر جزل(ریسرچ) اسلامی نظریاتی کونسل۔اسلام آباد

الجواب حامدا ومصليا:

ا.... بتلا بنانا: اس کے بارے میں تفصیل درج ذیل ہے:

اگریہ پتلااس طریقہ ہے بنایا جاتا ہو کہ اس کا با قاعدہ سر ہو،ادراس ہیں آئی میں، کان وغیرہ واضح طور پر ہینے ہوستے ہوں، خواہ یہ اعضاء پنسل یا قلم سے کیوں نہ بنائے گئے ہوں، تو یہ پتلا بنانا بلاشہ بت گری کے تھم میں ہے، سخت گناہ ہے،اور ناجائز ہے، جس سے اجتناب بہر حال ضروری ہے۔خواہ کی سے محبت کی غرض سے بنایا جائے، یا نفرت کی غرض سے ، نیز خواہ رکھنے اور محفوظ رکھنے کے فرض سے بنایا جائے ، یا نفرت کی غرض سے ، نیز خواہ رکھنے اور محفوظ رکھنے سکے سے ہو،احاد بیث مباد کہ میں اس سکے بار سے ہیں سے سخت وعیدیں آئی ہیں،اور اس کی حر مت اور ناجائز ہو نے میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔

لیکن اگر پتلااس فتم کا ہو، کہ اس کا صرف دھڑ ہو،اور سر بالکل نہ ہو،یا سر ہو،لیکن برائے نام ہو، بیعنی اس میں کان، آنکھ،ناک، منہ نہ ہول، تواس صور ست میں اس کا بنانا بہت یا تضویر کے زمرے میں نہیں آتا۔

ہم نے اس سلسلہ میں جو معلومات حاصل کی ہیں، ان کی روشنی میں ان

مظاہر وں میں جو یتکے بنائے جاتے ہیں، وہ مختلف قتم کے ہوتے ہیں، بعض میں صرف دھڑ ہے ہوئے ہوتے ہیں،اور سریا توہو تاہی نہیں،یابرائے نام ہو تاہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سر ہو تاہے،اور اس میں اعضاء منہ، ناک وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، مذکورہ بالا تفصیل کی روسے پہلی قشم تصویر اور بت گری میں داخل نہیں، اور دوسری قشم تصویر اور بت گری میں داخل ہے، جس سے بچناہر حال ضروری ہے۔ (شرعی دلائل اس تحریر کے آخر میں درج ہیں) ۲..... بیتلا جلانا: اور جہاں تک بیلا جلانے کا معاملہ ہے، تواہبے ہندووں کی رسم کی سریرستی کہنا تواس لئے مشکل ہے کہ وہ مروے کواپنی مذہبی رسم کی بناء یر جلاتے ہیں، جس کا مقصد بظاہر اس مردہ کی تکریم ہے، جیباکہ ہارے ہاں تدفین ہے، بر خلافہ تلے کے جلانے کے ، کہ اسے مذہبی رسم کے طور پر جلایا نہیں جا تااور نہ اس کامنسد اس یتلے کی تکریم ہے، بلکہ یہاں تواس عمل کامنشاء اس شخص سے نفرت ہے، جس کا یہ بتلا جلایا جارہا ہے، البت اس عمل کے شرعاعدم جواز کی وجہ بیہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس یتلے کے جلانے کے تین یاان میں سے ایک مقصد ہو سکتاہے، یا توبیہ عمل اس عزم کااظہار ہے کہ جس شخص کا یہ بتلاہے کہ اگر وہ شخص ہمارے ہاتھ آگیا، توہم اسکواس طرح جلائیں گے، یااس تمنا کا ظہار ہے کہ اگر چہ ہم اس کو جلانہ سکیں ، لیکن دوسر ہے لوگ اس کو جلائیں۔ اب دیکھنا ہے ہے کہ اس عزم اور تمنا کاشر عی حکم کیاہے؟ تواس میں یہ بات واصح رہنی ضروری ہے کہ احادیث مبار کہ میں کسی جاندار کی سز ا دینے کی ممانعت آئی ہے، چنانچہ آنخضرت علیصلہ کاار شادہے:

> وان النار لا يعذب بها الا الله (بخارى شريف كتاب الجهاد)

"اور آگ کے ذریعہ سر اصرف اللہ تعالی ہی دیتاہے"

ایک اور ار شادی:

لا تعذبوا بعذاب الله (حواله بالا)

"جوعذاب الله كے ساتھ خاص ہے، وہ كسى كونه دو"

تو جب کسی جاندار کو خواه ده کافر کیول نه هو، جلانه کی سزادینا نشر عاً جائز نہیں، تواس ناجائز کام کی نیت یا تمنا کرنا بھی جائز نه ہو گا۔

> وانما قال في الدرر: اذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرام اه، والاقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل، لان تصور تلك الاجنبية بين يديه يطؤها، فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها....حديث:

> "اذا شرب العبد الماء على شبه المسكر كان ذلك عليه حراما" (٣٧٢/٦)

یتلے بنانے سے متعلق شرعی ولائل ورج ذیل ہیں:

(1) معانی الآ ثار میں حضرت ابوہر برہ رضی اللہ نعالیٰ عنہ کی روابیت ذکر کی

ے کہ:

(٢) وفي البدائع: فإن كانت مقطوعة الرؤس فلا بأس

بالصلاة فيها، لانها بالقطع خرجت من ان تكون تماثيل. والتحقت بالنقوش. (١٦٢١ مكروهات الصلاة)

(٣) ..... في خلاصة الفتاوى: وكذا لو محى وجه الصورة فهو قطع الرأس ١هـ (٥٨/١)

(٤) ..... في رسالة بلوغ القصد والمرام لشيخ الاسلام جعفر الكتاني المالكي:

ولو فقد القيد الثانى بان كانت غير كاملة الاعضاء الظاهرة التى لا يعيش الحيوان بدونها كما لو كانت مقطوعة الرأس او النصف جازت لذهاب الصورة المعتبرة شرعاً وزوال هيئتها الممنوعة.

(٥)...... وفي عمدة القارى: وفي التوضيح: قال اصحابنا وغيرهم: تصوير صورة الحيوان حرام اشد التحريم وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن او لغيره فحرام بكل حال لان فيه مضاهات بخلق الله الخ

(7)....... وفى شرح النووى: قال اصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لانه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور فى الاحاديث وسواء صنعه بما يمتهن او بغيره فصعنه حرام بكل حال لان فيه مضاهات بخلق الله الخ (7/9

(2).....مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع کے رسالہ "تصویر کے شرعی احکام" میں ہے : "البته روایات عدیث کی نقر بجات اور عام کتب حنیه کی عبار اول عدی به معلوم ہو تاہے کہ وہنا قص نقویر جس میں سرنہ ہو، نقویر کے علم میں نہیں رہتی ، بلکہ نقوش اور بیل بوٹوں کے علم میں ہو جاتی ہے ، اور اسی بناء پر اس کے استعال کی اجازت سب کتب ند ہب میں عام طور سے مصرح ہے ، اس سے ظاہر یہی ہے کہ اس نقویر کے بنا سے کہ اس نقویر کے بنا سے کا بھی وہی علم ہوگا جو نیل ہو ۔ فراور عام نباتات کی تصویر بنانے کا بھی وہی علم ہوگا جو نیل ہو ۔ فراور عام نباتات کی تصویر بنانے کا سے سے کہ اس نقویر بنانے کا بھی وہی اور عام نباتات کی تصویر بنانے کی تصویر بنانے کی تصویر بنانے کی تصویر بنانے کی سے کہ اس بنانے کی تصویر بنانے کی تحدیل کی تصویر بنانے کی تصویر بنانے کی تصویر بنانے کی تحدیل کے بنانے کی تحدیل کی تحدیل کے بنانے کی تحدیل کے

مخمر رفیع عثانی رئیس جامعه وارالعلوم کراچی ۱۴ کار ۱۰ر۲ هیچ



# د بنی جماعتیں

اور

موجودهساست

مفتی محمدر فیع عثانی

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

اس وفت عالم اسلام کو عموماً، اور پاکتان کو خصوصاً جن سلگتے مسائل اور سلگتین صورت حال کاسامنا ہے ان سے ملک و ملت کااد نی در در کھنے والا ہر مسلمان ایسے کرب اور بے چینی میں مبتلا ہے جس میں روز بروزاضافہ ہی ہور ہاہے، اک کرب اور بے چینی نے بیہ جرات بیدا کی کہ اپنی دینی سیاسی جماعتوں کی خد مت میں محض "الدین النصیحة" (دین صرف خیر خواہی ہے۔ الحدیث) کی بنیاد پر کچھ گذار شات بیش کی جائیں۔

آج کے سارے مسائل کی جڑیہ المیہ ہے کہ عوام اپنی دینی قیادت سے مایوس اور محروم ہو گئے ہیں، یا کر دیئے گئے ہیں۔ اس المیہ کی نہ میں جہال دشنول کی ساز شیس کار فرمار ہی ہیں، اپنول کی سادگی، باہمی فاصلوں اور وسعت قلب و نظر کی قلت نے بھی اپنااٹر دکھانے میں کمی نہیں گی۔

"ملی پیجہتی کو نسل" بلا شبہ ایک امید افزااتحاد ہے، کیونکہ مسلکی اور جماعتیٰ نعصّبات ہی کا سنگ گرال ہر قدم پر نفاذ اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکادٹ ثابت ہواہے، اس سنگ گرال کو چور چور کئے بغیر ہمارا کوئی قدم اسلامی معاشرے کے قیام اور نفاذ اسلام کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے بغیر ہم عوام کو کوئی قادت فراہم کر سکتے ہیں نہ ان کا اعتماد دینی قیادت پر بھال ہو سکتا ہے، "اگر ملی بھیجتی کو نسل" اس سب سے بڑی رکاوٹ کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائے نو اس کے اثرات دور رس اور تھوس ہول گے، اور سب سے بڑھ کریے کہ ہم اس اہمای گناہ کبیرہ سے نے جائیل گے جس کے ہم افتر اق باہمی اور تفر قہ امت کی مورت میں برسول سے مر تکب ہورہ ہیں، اور اس فرض منصی کو اوا کرنے کی مابل ہو سکیل کے جس پر ملک و ملت کے تقریباً سارے مسائل کا حل ایک وصے سے مو قوف چلا آرہا ہے۔

لین اس وقت جب که ملک بھر ایک دوراہے پر آ کھڑ اہواہے، یہ صورت مال معنی خیز ہے کہ "ملی سیجہتی کو نسل"منظر سے غائب بااو جھل ہوتی جارہی ہے، ادراس میں شامل دینی سیاسی جماعتیں اپنی اپنی پالیسیوں کا اعلان اس طرح کر رہی ان جیسے"ملی سیجہتی کو نسل"کا وجود شخلیل ہو چکا ہو!

اگرچہ لوگوں کے ذہنوں میں اس کو نسل کے بارے میں پچھ ذہنی تحفظات گانٹر ورع سے پائے جانے ہیں، جیسا کہ آگے عرض کیا جائے گا، تاہم وہ اب بھی الید کی ایک کرن ضرور ہے جسے بچھانے کے بجائے ملک وملت کے لئے مشعل الدی ایک کرن ضرور ہے جسے بچھانے کے بجائے ملک وملت کے لئے مشعل الدینانے کی ضرورت ہے۔

پچھے انتخابات کا جو سنگین اور زہر آلود نتیجہ اسلام اور پاکستان کو ملاہے اس کا الزخم روز بروز زیادہ گہر ااور گھائل ہو تا جارہاہے ، اس کے منطقی اثرات جس الناک رفتار سے ملی زندگی کے تمام شعبوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں ، الناک رفتار سے ملی زندگی کے تمام شعبوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں ، الناک رفتار تنظابات تک بے لاعلاج ہو کرنہ رہ جائے۔

بچطے انتخابات سے اب تک جتنے مختلف دینی ادر پاکستانی ذہن اور ملک وملت

کے لئے در د مندانہ سوچ رکھنے والے وسیع تر حلقوں کے تاثرات ناچیز کے علم میں آئے وہ سب اس کی ذمہ داری بڑی حد تک ہماری دینی سیاسی جماعتوں پر ڈالتے ہیں۔ تشویشناک بات سے ہے کہ اس سے پہلے کے بار بارا نتخابات میں اگر وہ ان جماعتوں کی بصیرت پرشاکی تھے تواب وہ ان کی میاان کی قیادت کی نیک نیتی کو زیر بحث لاتے ہیں، عالم بے چارگی میں یہاں تک کہا جانے لگا ہے کہ "کہیں ہماری سیاسی ودینی جماعتیں بالواسطہ یا بلاواسطہ ، دانستہ یاناوانستہ طور پر اسلام وسٹمن عالمی طاقتوں کی آلہ کار تو نہیں بن گئیں"!

یہ خطرہ پھر شدت سے محسوس کیا جارہا ہے کہ یہ جماعتیں افتراق وانتثار کا شکار ہو کر پچھلے کی طرح آنے والے انتخابات میں بھی سیکولر محاذ کے مقابلے میں بڑنے والے ووٹوں کی تقسیم کا باعث نہ بن جائیں، اور اس مرتبہ پھر "اثد البلیتین" (دونا گزیر برائیوں میں سے شدید تربرائی) کی صورت میں وہی عگین نتیجہ مزید ہو لنا کریں کے ساتھ لاعلاج بن کر مسلط نہ ہو جائے۔

"ملی پیجہتی کو نسل"جو بنیادی طور پر ان ہی جماعتوں اور تظیموں پر مشمل ہے،اس کا قیام ایک طرف عوام اور دینی حلقوں کے لئے خوشگوار جیرت کا باعث اور امید کی ایک کرن بن کر سامنے آیا تو دوسری طرف بید" دودھ کے جلے"عوام اور دینی حلقے" جھاچھ بھی پھونک کیھونک کر پینے" کے طبعی اصول پر بچھ ذہنی تعفظات کے شکار ہیں۔ یہ خطرہ بھی محسوس کیاجارہاہے کہ"ملی بجہتی کو نسل"باتی تورہے، لیکن حقیقتاً تیسری مستقل اور فیصلہ کن طاقت بنے بغیر ہی، وہ موجودہ دو بری سیاسی قوتوں کے مقابلے میں اپنا تیسر امحاذ کھول دے۔اس صورت میں بھی وہی سے نکنے کے لئے پوراملک بے چین کو بری سیکین نتیجہ لاعلاج بن کر بر آمد ہوگا جس سے نکلنے کے لئے پوراملک بے چین کے بین کر بر آمد ہوگا جس سے نکلنے کے لئے پوراملک بے چین کے بین کے بین کر بر آمد ہوگا جس سے نکلنے کے لئے پوراملک بے چین کے بین کر بر آمد ہوگا جس سے نکلنے کے لئے پوراملک بے چین کے بین کر بر آمد ہوگا جس سے نکلنے کے لئے پوراملک بے چین کے بین کر بر آمد ہوگا جس سے نکلنے کے لئے پوراملک بے چین کے بین کر بر آمد ہوگا جس سے نکلنے کے لئے پوراملک بے چین

الله وہ روز بد مجھی نہ دکھائے، لیکن خدانخواستہ پھر ایسا ہوا تو پاکتان کی رہی سہی آزادی، اور رہی سہی وینی اقدار کا کیا حلیہ سبنے گا؟ اس کا تصور ہی اتنا بھیابک اور اذبیت ناک ہے کہ کم از کم ناچیز میں استے زبان و قلم پر لانے کی سکت نہیں۔

اں میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ کراچی سمیت ملک وملت کے جملہ مسائل کی کلید دینی قوتوں کا متحد ہو کراپنے ملی فرائض منصبی کوادا کرنا ہے، ''ملی سلا کی کلید دینی قوتوں کا متحد ہو کراپیش رفت نظر آتی تھی،ایتے نہ صرف سیجہتی کو نسل''اس سلسلے میں ایک امید افزا پیش رفت نظر آتی تھی،ایتے نہ صرف استحکام ملنا جا ہے بلکہ ان خدشات کو بھی دور کرنا جا ہے جن کااشارہ ادپر کیا گیا۔

پیچھے انتخابات تک مسئلہ نفاذ شریعت کا تھا، کین اب نہ صرف یہ کہ اس سلسے میں جو کچھے انتخابات میں حاصل کیا گیا تھاوہ بجئنا چور ہو تا نظر آرہاہے، بلکہ پاکستان کی آزادی ہی مشکوک ہو کر رہ گئی ہے، اور بعض باخبر حلقوں کے ان تبصروں میں بہت زیادہ مبالغہ نظر نہیں آتا کہ "ہم آزادی سے ہاتھ دھو بچے ہیں جسے دوبارہ حاصل کرنے کے لئے از سر نوجد دجہد کرنی ہوگی"۔

ے انتخابات جلد ہوں یابد ہر، ہماری و بنی سیاسی جماعتوں کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عوام اور و بنی قیادت میں وہ ربط و صبط اور باہمی اعتماد کیوں باقی نہیں رہاجو تقریباً بیس بچیس برس پہلے بک نمایاں طور پر موجود تھا؟ عوام پر اس دینی قیادت سے مایوسی کیوں طاری ہوگئی ہے جو ملکی اور ملی سطح پر صدیوں سے ان کی رہنمائی کرتی چلی آئی ہے، اور جس کے ہر فیصلے پر وہ اپناسب بچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو جانے تھے؟ آگر ان جماعتوں کے مقاصد برحن، اور طریقہ کار بھی برحق ہے تو اللہ رب العالمین کی نصر سے و تمایت کا دعدہ کیوں بورا نہیں ہورہا؟ اس تشویشناک صور سے حال کے اسباب کا کھونے لگا کر آئندہ کا

### لائحہ عمل صحیح طور پر مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

ناچیز کوسیاسی تنظیمی میدان عمل کا کوئی قابل ذکر تجربه نہیں، اور جو بچھ تھا بھی اسے انقلاب حالات نے کالعدم کردیا ہے۔ البنة اس سلسلے میں چند گذار شات جواصولی طور پر ناچیز کی نظر میں بہت واضح ہیں، سپر د قلم کر تا ہوں، اس عزم کے ساتھ کہ جو بات ناچیز حق سمجھتا ہے اس کے اظہار میں سی شم کے تخطات کو حاکل نہ ہونے دے، اس امید کے ساتھ کہ اس اظہار کو مخلصائہ، ورد مندانہ اور برادرانہ اداء فرض ہی سمجھا جائے گا۔ یہ گذار شات ہمار کی د بی ساتھ کہ اس اظہار کو کامائہ، سیاسی جماعوں اور "ملی سیجہتی کو نسل" کے لئے ناچیز کے نزدیک بنیاد کی اہمیت رکھتی ہیں، ان کے بغیر ہماری ان جماعتوں کا عوام سے رابطہ بحال ہو سکے گانہ ان کا اعتماد واپس آ سکے گا، اور نہ کسی بھی منصوبے اور لائحہ عمل کے پائیدار اور بار آور ہونے کی قوی امید کی جاسکے گی۔

ا- ان شبهات اور اندیشوں کا از اله بهر کیف ضروری ہے جن کی طرف پیچھے اشارہ کیا گیا۔

۲- ہماری دینی سیاسی جماعتوں کا متحدہ پلیٹ فارم (مثلاً ملی سیجہتی کو نسل)
ہو، یاان کا اپنا اپنا میدان عمل، ہر صورت میں شرعی احکام کی پابندی ان کا طغرائے
امتیاز ہونا چاہئے، اعلی قیادت سے لیکر ادنی کارکن کی سے بنیادی اور سب سے پہلی
ضرورت ہے۔ قرآن وسنت کی تعلیمات سے سے بات روز روشن کی طرح واضح
ہے کہ باطل پر اہل حق کی فتح و نصرت کا وعدہ اللہ تعالی نے دوشر طوں کے ساتھ
فرمایا ہے، ایک اخلاص، کہ نیت صرف خدمت ملک و ملت اور اللہ تعالی کی رضا
جوئی کی ہو، دوسری ہے کہ عمل شرعی حدود کا پابند ہو، ان میں سے کسی ایک شرط کا

فقدان الله تعالى كى امداد المست محرومي كاباعث بن سكتا المها

مجھے یفین ہے کہ بیہ لکھ کر حضرات اہل علم کی معلومات میں ناچیز ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کررہا، لیکن ان کی ضرور ست اس لئے پیش آئی کہ معاشر سے کی دوسرے حلقول کی طرح ہماری سیاست بھی ان دوشر طوں کو بورا نہیں کررہی، بلکہ میدان سیاست تو بچھ زیادہ ہی ''سبکولر'' ہو گیا ہے، جس کے زہر میلے اثرات سے ہماری دینی جماعتیں بھی محفوظ نہیں رہیں،اس مشہور جملے کے پہلوبہ پہلو کہ "سیاس**ت میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی**" یہ جملہ بھی دینی سیاسی جماعتوں کے حضرات سے بکٹرت سننے میں آنے لگاہے کہ "سیاست میں سب چھ کرنا ہداتا ہے"! ہماری ان جماعتول کے کار کنول میں دین احکام سے ناوا تفیت میں اضافہ ہورہاہے،اور سیاسی میدان میں مجموعی طور پر ان کا طرز عمل سیکولر جماعتوں۔ زیاده مختلف نہیں رہا، ان جماعتوں کا دینی تشخص روز بروز مضمحل ہو تا جار ہاہے، نهایت د کھ ستے عرض کرتا ہول۔اور خود کوادر بھی زیادہ قضور دار سیجھتے ہو ستے عرض کررہا ہوں، کہ بسااو قات تو بوں لگتاہے کہ ہمارادین تشخص صرف نام اور ظاہری وضع قطع تک محدود ہو گیاہہے۔ مخلصانہ وین اخلاق و کروارنہ ہماری سیاسی پالیسیوں اور تحریکوں میں واضح یا غالب عضر کے طور پر نظر آتا ہے نہ تقریروں اور اخباری بیانات ٔ میں، فریق مخالف کو"جب جا ہو،جو جا ہو اور جس طرح جا ہو" کہہ دسینے کارواج نوبوں گُلتاہے کہ قرآن وسنت کی قائم کردہ تمام حدود ہے ہیا ناز ہو چکاہے، دین پر مسلکوں اور جماعتوں کی، اور شرعی احکام پر سیاسی مصلحتوں کا بالا دستی قائم ہوتی جارہی ہے، جبکہ مسلکی، جماعتی اور سیاسی مصالح اگر دینی احكام كيابندندر بين توبقول حكيم الاست حضرت مولانااشرف على تفانوي رحمه الله تعالى ۔ وه "مصالح" كے بجائے "مسالے" بن جائے ہيں جن كو بيسا جانا ہى

ضروری ہے۔

ان حالات میں ہماری دینی سیاسی جماعتوں کی سب سے پہلی ضرورت سے ہے وہ فد کورہ بالا ناگفتہ ہہ صورت حال کی اصلاح اور اپنے کار کنوں کی بقدر ضرورت دینی تعلیم و تربیت کے لئے ٹھوس اور موٹر لا تحہ عمل تشکیل دیں، اور اس پر اپنی بھر پور توجہ مبذول فرمائیں، کہ دین اور تعلق مع اللہ ہی اصل قوت ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ایی مجلسیں بھی موقع ہہ موقع ہوتی رہنی چا ہمیں جن میں باہمی و عظ و تذکیر، خشیت و للہیت، صبر و تقویٰ، انبیاء کرام اور بزرگان دین کے ایمان افروز واقعات سنے اور سنائے جائیں، حب مال، حب جاہ، ریاء اور شہرت طلی جیسے تباہ کن رذا کل کی فد مت، اور ان کی شرعی حدود کا بیان ہو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایثار و قربانی اور تواضع و تو کل ک فضا کل کا تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا رہے، بلکہ ہماری کوئی مجلس ان تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا رہے، بلکہ ہماری کوئی مجلس ان تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا رہے، بلکہ ہماری کوئی مجلس ان تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا رہے، بلکہ ہماری کوئی مجلس ان تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا رہے، بلکہ ہماری کوئی مجلس ان تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا رہے، بلکہ ہماری کوئی مجلس ان تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا رہے، بلکہ ہماری کوئی مجلس ان تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا رہے، بلکہ ہماری کوئی مجلس ان تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا رہے، بلکہ ہماری کوئی مجلس ان تذکرہ و اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہے۔

اس وقت یوں تو ہمار اسامنابظاہر ابنوں ہے ہے، لیکن ان سکین حقیقت سے آپ یقیناً مجھ سے زیادہ باخبر ہوں گے کہ مقابلہ در حقیقت ہنود و بہود سے پیش آگیا ہے، ہنود سے براہ راست اور بہود سے بالواسطہ، ان دونوں کے بارے میں قرآن حکیم کابیار شاد دور تک کی صورت حال بنادینے کے لئے کافی ہے کہ:

﴿لَتَجِدَنَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِيْنَ أَشُرَكُواْ ﴾ أَشُرَكُواْ ﴾

"مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے آپ یہود بول اور مشر کین کو پائیں گے "(سورۃ المائدہ:۸۲) الله تعالی نے مسلمانوں کو دسمن سے مقابلے کے لئے جگہ جگہ تفصیلی اور جزوی ہدایات بھی دی ہیں جو اہل علم کی نظر سے مخفی نہیں ہو سکتیں، اور سورة الانفال کی تین آیات میں ایک جامع اصولی ہدایت نامہ دیا ہے، ناچیز نے اوپر کا مشورہ ان ہی کی روشنی میں پیش کیا ہے، وہ آیات سے ہیں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَكَا لَكُم تُفْلِحُونَ، وَاطِيْعُواْ اللهَ وَرَسُولُهُ وَلاَتَنَازَعُواْ نَتَفْشَلُواْ فَعَلَكُم تُفْلِحُونَ، وَاطِيْعُواْ اللهَ وَرَسُولُهُ وَلاَتَنَازَعُواْ نَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيْحُكُم وَاصْبُرُواْ، إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ، وَلاَ تَكُونُنُواْ كَالَذِيْنَ خَرَجُواْ مِنْ دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ ﴾

"اے ایمان والو! <... تمبار ا (کافروں کی) کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو (۱) ثابت قدم رہو،اور (۲) اللہ کاخوب کثرت سے ذکر کروتا کہ کامیاب ہو جا؛ ،اور (۳) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو،اور (۴) آپس میں نزاع مت کرو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤگے ، اور تمباری ہواا کھڑ جائے گی، اور (۵) صبر کرو، بلاشبہ اللہ صبر کرنے والوں کے مواا کھڑ جائے گی،اور (۵) صبر کرو، بلاشبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ،اور (۲) ان (کافر) لوگوں کے مشابہ مت ہو جانا جو ا بہت گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے وکھاوے کے لئے نکلے "

(سورة الانفال:٥٣٥٢م)

موجودہ حالات میں ہماری سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت ہیہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کے اس چھ نکاتی ہدایت ناہے کے ہر ہر شکتے کو سامنے رکھ کر اپنا احساب کریں۔اس ہدایت نامے میں ان تمام چیلنجوں اور سوالات کا اصولی اور بنیادی حل موجود ہے جو ہمیں در پیش ہیں، دینی قیادت پر عوام کا اعتماد بھی اس کے بغیر بحال نہیں ہو سکتا، کیونکہ عوام فطری طور پر زبانی و عظ اور بیانات کے مقابلے میں عملی نمونے کااثر زیادہ اور جلد قبول کرتے ہیں۔

۳- "ملی یجهتی کو نسل" ہو، یا تمام دینی مکاتب فکر کا کوئی اور متحدہ پلیٹ فارم، اس کے اتحاد کوپائیدار اور ملک و ملت کے لئے موثر و مفید بنانے کے لئے، اسے الن ۲۲ نکات پر متفق رکھنا، اور الن پر لفظاً و معنی عمل کر انا ضروری ہے جو ۱۲، ۱۳ ماا، ۱۵، ریج الثانی ۲۰ سام (۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۲ جنوری ۱۹۹۱ء) کوپاکتان کے تمام اسلامی مکاتب فکر کے جید اور معتمد اکا بر علماء کر ام نے مکمل باہمی اتفاق سے "اسلامی ریاست کے بنیادی اصول" کے طور پر طے کئے تھے۔ اس متحدہ پلیٹ فارم کو اپنی تمام پالیسیول، مطالبات اور تحریکات کو الن ۲۲ نکات ہی کی بنیاد پر تفکیل دینا چاہئیں۔ قرار داد مقاصد کے بعد شاید یہ سب سے اہم دستاویز ہے جس کی مونے چاہئیں۔ قرار داد مقاصد کے بعد شاید یہ سب سے اہم دستاویز ہے جس کی بنیاد پر ملک میں شریعت کے نفاذ اور اسلامی معاشر سے کے قیام کی طرف متحدہ بنیاد پر ملک میں شریعت کے نفاذ اور اسلامی معاشر سے کے قیام کی طرف متحدہ بنیاد پر ملک میں شریعت کے نفاذ اور اسلامی معاشر سے کے قیام کی طرف متحدہ بنیاد پر ملک میں دفت میں حاکل رکاوٹوں کودور کیا جاسکتا ہے۔

۳- اس اتحاد کو پائدار، آسان اور بتیجہ خیز بنانے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس اتحاد میں شامل ہر تنظیم اور جماعت 'اپنا مسلک جیوڑو نہیں، اور دوسر وں کا مسلک جیمٹرو نہیں'' پر مضبوطی سے کاربند رہے، اور ہر اس قول و فعل سے اجتناب کیا جائے جو اتحاد میں شامل دوسری جماعتوں اور تنظیموں کے وفعل سے اجتناب کیا جائے جو اتحاد میں شامل دوسری جماعتوں اور تنظیموں کے لئے، سبکی، دل آزاری یا شکوک و شبہات بیدا کرنے کا باعث ہو۔ اللہ تعالی کے فضل سے یہ بات امید افزاہے کہ ''ملی سجہتی کو نسل'' کے ذریعہ اس سمت میں فضل سے یہ بات امید افزاہے کہ ''ملی سے جہتی کو نسل'' کے ذریعہ اس سمت میں خوشگوار پیش رفت کا آغاز ہوا تھا، اب اس کی رفتار برد ہی چاہئے، اور رخنہ اندازی کی کو ششیں جو دشمنان اسلام کی طرف سے جاری ہیں، ان کا بالغ نظری سے کی کو ششیں جو دشمنان اسلام کی طرف سے جاری ہیں، ان کا بالغ نظری سے

سدباب كياجانا جائج

۵- جوامور اس اتحاد مثلاً "ملی سیجتی کو نسل" کے دائرہ کار میں آتے ہیں،
ان کے متعلق کوئی شریک تنظیم اور جماعت یکطر فہ طور پر کوئی پالیسی، بیان جاری نہ کرے، اور کوئی ایسا اقتدام باہمی اعتماد اور مشورے کے بغیر نہ کیا جائے جس کا تعلق کو نسل کی پالیسی سے ہو۔ یہ احتیاط مشکل ضرور ہے، اور اس کے خلاف یکھ باتیں سامنے بھی آنے گئی ہیں، لیکن اتحاد باتی رہنے کے لئے یہ احتیاط بہر حال ناگز رہے، اس کی خاطر گروہی اور جماعتی مفادات کی جو قربانی بھی دینی بہر حال ناگز رہے، اس کی خاطر گروہی اور جماعتی مفادات کی جو قربانی بھی دینی بہر حال ناگز رہے، اس کی خاطر گروہی اور جماعتی مفادات کی جو قربانی بھی دینی بہر حال ناگز رہے، اس کی خاطر گروہی اور جماعتی مفادات کی جو قربانی بھی دینی

یہ بات اہل علم و نظر سے مخفی نہیں، لیکن ضرورت نذکیر دیاد دہائی کی ہے۔
کہ "شورائیت" اور "مشاورت" اسلامی سیاست کا بنیادی ستون ہے، اس کے بغیر
کوئی اتحاد قائم ہو تا ہے نہ باتی رہ سکتا ہے، انسانی فطریت کو بدلا نہیں جاسکتا کے
ساتھیوں کو اعتماد میں لئے بغیر بڑے بڑے فیصلے اور اہم اقد امات کر ڈالنے والوں
کے مخلص ترین ساتھی بھی زیادہ عرصے تک ان کا ساتھ نہیں دے پانے، صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر اطاعت شعاری اور جان نثاری کی توقع کس سے
کی جاسکتی ہے؟ مگر ان کے بارے میں بھی قرآن تحکیم میں آ شخضر یہ میں تشکیر کے بارے میں بھی قرآن تحکیم میں آ شخضر یہ میں تا تعکشر سے اللہ تعلیم کو بیات فیصل کی جاسکتی ہے کہ بارے میں بھی قرآن تحکیم میں آ شخضر سے میں تا تعکشر دے میں تھی تا تا تا تعلق کی کے انہوں فرمائی گئی کہ :

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

"ان سے اہم باتوں میں مشورہ لیتے رہا ہے ا

(آل عمران:١٥٩)

بظاہر آنخضرت علیہ کوکسی مشورے کی ضرورت نہ تھی کہ آپ کوہر بات

حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی معلوم ہو سکتی تھی، پھر بھی آپ کو سماتھیوں سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا تو کوئی اور شخص یا تنظیم اس سے کیسے بے نیاز ہو سکتی ہے؟ قرآن حکیم کی ایک بڑی سورت کانام ہی "الشوریٰ" ہے، اس سورت میں سیح مسلمانوں کا ایک اہم وصف سے بیان فرمایا گیا ہے کہ:

﴿وَامْرُهُمْ شُورُى بَيْنَهُمْ ﴾

"اور ان کاہر اہم کام آپس کے مشورے سے ہو تاہے"

(سورة الشوريٰ: ٣٨)

جب وہ آیہ ہے۔ جس میں آنخضرت علیہ کو مشورہ لینے کی تلقین فرمائی گئی ہے نازل ہوئی تو آپ سیسٹی نے فرمایا:

"أَمَا إِنَّ اللهُ وَرَسُولُهُ غَنيَّانِ عَنْهَا، وَلَكِنْ جَعَلَهَا اللهُ رَحْمَةً لِأُمَّتِيْ، فَمَنْ شَاوَرَ مَنْهُمْ لَمْ يُعْدَمْ رُشْدًا، وَمَنْ تَرَكَ الْمَشْوَرَةَ مِنْهُمْ لَمْ يُعْدَمْ وُشُدًا، وَمَنْ تَرَكَ الْمَشْوَرَةَ مِنْهُمْ لَمْ يُعْدَمْ عَنَاءً"

"الله اور اس کے رسول کو مشورے کی حاجت نہیں، لیکن اللہ نے اسے میری امت کے لئے ایک رحمت بنایا ہے، پس ان میں سے جو شخص مشورے کرے گاوہ (بہتر کام کی) ہدایت سے محروم نہ ربگا، اور جو شخص مشورہ لینا چھوڑدے گاوہ مشقت سے نہ نیج سکے گا"

(بيهقى شعب الايمان ـ حديث ۲۵۴۲)

### نيز آپ عليه كاار شاد ہے كه:

"إِذَا كَانَ أَمَرَاءُ كُمْ حِيَارَكُمْ، وَأَغْنِيَاءُ كُمْ، سُمَحَاء كُمْ،

وَأُمُورُكُمْ شُورْى بَيْنَكُمْ، فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لْكُمْ مِنْ بَطْنِهَا، وَإِذَا كَانَ أُمَرَاءُ كُمْ شِرَارَكُمْ، وَاغْنِيَاءُ وَكُمْ بُخَلَاءَ كُمْ، وأوْمُورُكُمْ إلى نِسَائِكُمْ، فَبَطْنُ الأرْض خَيْرٌ لَكُمْ مِّنْ ظَهْرِها"

"جب تمارے حکام تم میں کے بہترین افراد ہوں، اور تمہارے مالدار
سخی ہوں، اور تمہنارے اہم معاملات آپی کے مشورے سے مطے
ہوتے ہوں توزمین (پر زندہ رہنا) تمہارے کئے اس کے بیٹ (قبر)
سے بہتر ہے، اور جب تمہارے حکام تم میں کے بدترین افراد ہوں،
اور تمہارے مالدار بخیل ہوں، اور تمہارے اہم معاملات عور تول کے
سپر د ہو جائیں، تو زمین کا پیٹ تمہارے کئے اس کی پشت سے بہتر
سپر د ہو جائیں، تو زمین کا پیٹ تمہارے لئے اس کی پشت سے بہتر

المیہ بیہ ہے کہ اس وقت ہم اس حذیث کے آخر میں بیان کی گئی سکین صورت حال سے بڑی حد تک دوجار ہیں،اللہ تعالیٰ اسپینے فضل خاص سے اپنی پناہ عطافرمائے۔

ساتھیوں ہے مشورہ لئے بغیر بڑے اور اہم اقد امات کرڈالنے کا جذبہ محرکہ یا تواپی رائے کی صحت پر حد ہے بڑھا ہو اعتماد ہو تاہے جسے دو سری احادیث میں "اعجاب برائیہ" فرمایا گیاہے۔یا تنہا کریڈٹ لینے کا شوق ہو تاہے ہے "دیاءوشہرت طلبی" میں داخل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ:

"مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهُرَةٍ ٱلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مِذَلَّةٍ"
"جو شخص شهرت كالباس بينج كا، الله تعالى استه قيامت كه دن ذلت
كالباس بهنائ كا" (ابن ماجه ص٢٦٦، دابوداؤد، ومنداحمه)

یا اس کا سبب جلد بازی کی عادت ہوتی ہے، قر آن و سنت میں ان تینوں رذا کل کی جو مذمت آئی ہے مختاج بیان نہیں۔

معاف فرمایا جائے، اس نکتے پر زیادہ زور اس لئے دینا پڑا کہ ناچیز کی دلی تمنا ہے اور دعاء بھی، کہ ''ملی سیجہتی کو نسل'' بھی اسی سانحے سے دوچار نہ ہو جائے جس کا پچھلے کئی اتحاد شکار ہو چکے ہیں۔

۲۔ کسی ناپبند بیرہ اور بد عنوان حکومت کو محض گراد بنابذات خود کوئی معقول کارنامہ نہیں ہو سکتاجب تک کہ متبادل بہتر حکومت کا کم از کم بنیادی خاکہ اور اس کے قوی امکانات فراہم نہ کر لئے جائیں، اور اس کے لئے ہم خیال ناگزیر سیاس قو تول کو ضروری حد تک اعتماد میں نہ لے لیاجائے، کہ اقتدار کا خلاء منٹوں سے زیادہ نہیں رہاکر تا۔ اگر فد کورہ بالا "ہوم ورک" کے بغیر کسی بد عنوان اور سیہ کار حکومت کوگرانے میں کامیابی حاصل کر بھی لی جائے تو یہ بات بعید از قیاس نہیں موگ کہ ہمارے دشمن اس سے بھی بدتر ہتھوڑے باز اقتدار مسلط کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔

یہ نکتہ اصولی طور پر اتناواضح ہے کہ اسے "نکتہ " کہنا بھی تکلف ہی دکھائی دیتا ہے۔ لئین اس پر زور دینے کی ضرورت اس لئے پیش آر ہی ہے کہ ماضی میں بعض تحرِیکیں چلاتے وقت یہ کہا جا تارہا ہے کہ " ہمارا مقصد" فی الحال" صرف موجودہ بے دین اور ظالم حکومت سے خلاصی پانا ہے، متبادل حکومت کے بارے میں ہم نے اس لئے نہیں سوچا کہ جو حکومت بھی آئے گی وہ بہر حال اس سے بہتر میں ہم نے اس لئے نہیں سوچا کہ جو حکومت بھی آئے گی وہ بہر حال اس سے بہتر موگ " یہ او مقور اطرز فکر، جو صرف منفی جذبات پر مشتمل اور مثبت تعمیری سوچ سے یکسر خالی ہے، کسی عام آدمی کا ہو تا تب بھی قابل اصلاح تھا، لیکن ناچیز کے سے یکسر خالی ہے، کسی عام آدمی کا ہو تا تب بھی قابل اصلاح تھا، لیکن ناچیز کے سے یکسر خالی ہے، کسی عام آدمی کا ہو تا تب بھی قابل اصلاح تھا، لیکن ناچیز کے

گنهگار کانول نے یہ استدلال جزل ابوب خان کے خلاف چلائی جانے والی ہمہ گیر تخریک کے موقع پراس کے ایک صف اول کے رہنما ہے، جو اللہ کے فضل سے بیاد ہوری بقید حیات ہیں۔ تبادلہ خیالات کی ایک مجلس میں خود سناتھا۔ ظاہر ہے بیہ اد ہوری حکمت عملی دانش و تد ہر کے لازمی تقاضول کو بور اکرتی ہے نہ دینی اور ملی تقاضوں کو بور اکرتی ہے نہ دینی اور ملی تقاضوں کو ماضی کے تلخ وسکین تجربات بھی اس کی تباہ کاربول سے سبق لینے کے لئے کانی ہیں۔

مفلوج گورنر جزل غلام محمہ نے اسی ادھوری ھمت عملی پر مبنی ایک زبردست دینی تحریک سے، جس میں ہزاروں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، شاطرانہ فاکدہ اٹھاتے ہوئے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی حکومت اور مولوی تمیزالدین خان کی دستور سازا سمبلی کو توڑ کر ملک کو پڑٹ ک سے اتارا تھا، اس نے اپناذاتی راج قائم کر کے نہ صرف ملک میں امر کی تسلط کار استہ ہموار کیا، بلکہ دین سیاسی قوتوں کو انتہائی بے رحمی سے توڑ مروڑ کر ختم نبوت جیسے مقدس اور دین سیاسی قوتوں کو انتہائی بے رحمی سے توڑ مروڑ کر ختم نبوت جیسے مقدس اور تن سیاسی مسئلہ کو پورے ہیں سال چھے و ھکیل دیا تھا۔ اور جب نئی کا بینہ وجود میں آئی تو قادیانی وزیر خارجہ ظفر اللہ خان اس میں بھی موجود تھا۔ ستم ظریفی ملاحظہ ہوکہ تو قادیانی وزیر خارجہ تھا جسے ہٹانے کے لئے خواجہ ناظم الدین کے خلاف تحریک چھائی گئی تھی۔

جنرل ابوب خان کے خلاف بھی اس طرح کی ناکافی تھمت عملی پر بنی تحریک سے پوراپورافا کدہ اٹھا کر قوم کی گردن پر جنرل یجی خان مسلط ہوا تھا جس نے اپنے حوار یول کے ساتھ مل کر ملک ہی کودولخت کرڈالا۔

غرض! هماری دینی سیاسی تنظیمیں اور جماعتیں غلط کار ونا بہندیدہ حکومتوں کو

گرانے میں توہر اول دستے کا کر دار اداکرتی رہی ہیں، بلکہ پاکستان میں کسی حکومت کوگرانے میں کوئی بھی سیاسی قوت ان کی حمایت کے بغیر کامیاب نہیں ہوسکی، بیر بات بلا شبہ پاکستان میں دینی قو توں کی فیصلہ کن حیثیت کی اب بھی واضح نشان دہی کرتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ان کی گئی تحریکوں سے، جن کے مقاصد بھی بڑے نیک شخے، طابع آزماؤں اور عالمی اسلام دشمن طاقتوں ہی نے فائدہ اٹھایا ہے، جس کی بڑی وجہ بھی ہے کہ تحریک شروع کرنے سے پہلے وہ "ہوم ورک"نہ کیا جاسکا تھا جس کا اور دکر کیا گیا۔

اب جبکہ ملک پھر ایک سیاسی دوراہے پر دکھائی دے رہاہے، ہماری دینی سیاسی جماعتوں نے خدا کرے وہ کرنے کا کام کر لیا ہو جس کے آثار۔۔افسوس بلکہ تشویش ہے کہ نظر نہیں آرہے۔

ک۔ جب تک "ملی بیجہتی کو نسل "یاد بنی جماعتوں کا کوئی اور متحدہ پلیٹ فارم ایک فیصلہ کن، ملک گیر، حقیقی اور مستقل قوت نہیں بن جاتا (جس کے لئے ابھی خاصا وقت اور حکیمانہ، صبر آزما مسلسل جدو جہد در کار ہے ) اس وقت تک کے عبوری دور میں حسب ضرورت دوسری سیاسی قوتوں ہے وقتی تعاون لینے اور عبوری دور میں حسب ضرورت دوسری سیاسی قوتوں ہے وقتی تعاون لینے اور کرنے، یا بعض اہم مواقع پر ان کے ساتھ اتحاد کی ضرورت پیش آتی رہے گی، ایک صورت میں مندرجہ ذبل امور کا لحاظ رکھا جانا دبئی مقاصد کے لئے بہر صورت ضروری ہے۔

(الف) کسی دوسری سیاسی قوت سے اتحاد ''متحدہ دینی پلیٹ فارم''کی طرف سے متفقہ طور پر ہو، تاکہ جس سیاسی قوت سے اتحاد کیا جائے وہ دینی جماعتوں کا پورا وزن، قوت، افادیت اور ناگزیریت محسوس کرے، ادر اپنی

پالیسیوں میں ان کی وینی تعلیمات پر مبنی رائے کو فیصلہ کن و قعت دینا اور دنیتے رہنا اس کی ضرورت بن جائے۔ اس طرح انتاء اللہ یہ متحدہ دینی پلیٹ فارم اس عبوری وور کے انتحاد کو بھی نہ صرف ملک کی گہنائی ہوئی آزادی کو بھال کرانے میں کہ سنتھال کر سکے گا، بلکہ است نفاذ شریعت اور اسلامی معاشر سے کی منزل مقصود کی طرف بھی کسی نہ کسی د فار سے گامز ن کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔

ایبانه ہو که ماضی کی طرح، پھر پچھ دینی جماعتیں ایک سیاسی توت ستے،اور هجه دوسری قوت سنه وابستگی اختیار کرلیس، اور کوئی جماعت یا بهاعتیں پھر ''الگ الگ پرواز 'کامعیٰ خیز سیای مظاہرہ کرنے لگیں، جس کے آثار دکھائی دے رہے بیں، غدانخواستہ ابیا ہوا تو ممکن ہے چار چھ سیٹیں کچھ دینی جماعتوں کو پھر مل جائيں، اور و قتی طور بر بچھ شخصی، جماعتی، یا مسلکی مفادات بھی حاصل ہو جائیں، لیکن اس طرح ظاہر ہے کہ دینی قوت پھر بکھر کر ہے اثر جائے گی، دینی مقاصد پھر پس منظر میں چلے جانئیں گے ، کوئی دین جماعت ان ملکی وملی مسائل کو حل کرانے کی پوزیشن میں نہ ہو گی جنہیں حل کرنادینی سیاسی جماعتوں کا فرض منصبی ہے، نفاذ شریعت اور اسلامی معاشرے کا قیام بس ایک نعرہ ہی بنارہ جائے گا، ودملی پیجہتی كونسل" كے قيام ہے اميد كى جو و هندلى سى كرن عوام كو نظر آئى ہے، وہ پھر حسر تول کے گھٹاٹو سپ اندھیرے میں گم ہو جائے گی، دینی سیاسی جماعتوں پر عوام کارہاسہااعتماد بھی دم توڑ دے گا، اور اسلام دستمن طاقتوں کو پھریہلے ہے زیادہ بغلیل ہجا بجا کر (نعوذ باللہ) اسلام کی شکست کا اعلان کر کے اپنی بھڑ اس نکالے کا موقع مل جائے گا۔

(ب) اس عبوری دور میں دوسری ناگزیر سیاسی قوتوں میں سے سس کے ساتھ اتحادیا اثنز اک عمل کیا جائے؟ اس کا فیصلہ ''آھو کا البَلِیّتینِ'' (دونا گزیر

برائیوں میں سے کمتر برائی کو اختیار کرنے) کے شرعی قاعدہ کلیہ کی بنیاد پر ہونا چاہئے، یہ قاعدہ کلیہ قرآن وسنت سے ماخوذ اور اجماع امت سے ثابت شدہ ہے، اس میں کسی فقہی مسلک کا اختلاف نہیں، اس قاعدہ کلیہ کے خلاف کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ ملک وملت پر پھر "اَشَدُ الْبَلِیَّتَیْنِ" (دونا گزیر برائیوں میں سے شدید تر برائی) کو مسلط کرنے کی۔ دانستہ یانادانستہ۔ کو شش کی جائے جوباجماع امت حرام ہے۔

(ج) دوسری کسی سیاسی قوت سے اتحادیا اشتراک عمل الیمی شرائط کے ساتھ مشر وط ہو نا چاہئے جن کے ذریعہ ملی وملکی مقاصد کو ممکن حد تک زیادہ سے زیادہ قریب لایا جاسکے، من جملہ دیگر شرائط کے بیہ شرط رکھنا بھی ان مقاصد کے لئے مفید ہو گا، بلکہ ناگز رہے، کہ اس اشحاد کی طرف سے الیکشن میں امید وار ی کا مکٹ صرف ان ہی افراد کو دیا جاسکے گا جن میں اسلامی جمہوریہ یا کستان کے آئین میں دی گئی صفات اہلیت موجود ہوں۔ نیز ماضی قریب کے تلخ تجریبے کو پیش نظر ایسی پیش بندیاں اختیار کی جانی جا ہمیں کہ جس سیاسی قوت سے اتحاد کیا جائے اس کے لئے اقتدار میں آجانے کے بعد شر الطا تحاد سے انحراف کرنا آسان نہ ہو، مثلاً یہ کہ اتحاد کا معاہدہ تحریری ہو جسے پریس میں شائع کیا جائے، اور معاہرے کو ماہرین قانون کے مشورے سے حتی الا مکان ایبا قانونی تحفظ فراہم کیا جائے کہ انحراف کی صورت میں عدالتی جارہ جوئی ممکن ہو، دینی مقاصد کے حصول کے کئے سیٹوں کی موثر تعداد اور بعض کلیدی نوعیت کی وزار توں کی پیشگی شرط بھی احتیاط اور پیش بندی کے طور پر رکھی جاسکتی ہے، تاکہ دینی قوت شریک اقتدار ہو تواہے تا بع مصمل ہونے کے بجائے اپنے دینی منشور کو ممکن حد تک روبہ عمل لانے کا موقع مل سکے۔اس بار امانت کو اٹھانے کے لئے ابھی سے ایسی باصلاحیت

اور باکر دار شخصیات کو تلاش اور تیار کیاجائے جو جذبہ خد مت سے سر شار ہوں۔ ذاتی اور گروہی مفادات کے لئے توالیی شرط جائز نہیں، لیکن اعلاء کلمۃ اللّٰہ کے لئے ناگزیر ہو توشر عااس میں کوئی مضا کقہ نہیں، دلوں کا حال اللّٰہ ہی جانتا ہے۔

۸۔ اگریہ سب پچھ نہیں ہوسکتا تو ہمیں سنجیدگی اور اخلاص وللہبت کے ساتھ اسی پر از سر نو غور و فکر اور باہمی مشورے کا اہتمام کرلینا چاہئے کہ استخابی سیاست میں عملی طور پر داخل ہونے کے بعد سے اب تک ہر الیکن میں ناکای کا داغ جو اسلام کے نام پر لگتا آرہاہے، کیا جگ ہنسائی کے اس اذبت ناک سلیلے کو پول بی جاری رکھا جانا ضروری ہے؟ خصوصاً جب کہ ناکامی کا گراف ہر مر جبہلے پول بی جاری رکھا جانا ضروری ہے؟ خصوصاً جب کہ ناکامی کا گراف ہر مر جبہلے بہلے سے پچھ زیادہ بی او نیجا ہو تا جارہا ہے؟

کیااس سے بہتر بیرنہ ہو گاکہ ہماری تنظیمیں یاان کی متحدہ" ہیئت اجتماعیہ"ایی بارى توجه افراد سازى، اصلاح معاشره، امر بالمعروف ونهى عن المنكر، عوام وخواص کی دین تعلیم وتربیت، خدمت خلق، دیهات اور شهرول میں رفاہی ادارول کے قیام، اور ناظرہ قر آن کر یم کی تعلیم کے ذریعہ ملک میں شرح خواندگی برسانے جیسی تغمیری کوششوں پر مر کوز کردیں، اور انتخابی اکھاڑے میں مختلف فریقول کے تابع مہمل بن کر، یاخود ایک کمزور اور مشکوک فریق بن کر اتر نے کے بجائے ایک دیانت دار اور قابل اعتماد ثالث کے فرائض انجام دیں، اعلاء کلمیة الله بهار انصب العين بهو، اور سياست اور معاشر ه ومعيشت ميں ياسمَ جانے دايل ہر منکر کے ازالے کے لئے سنت انبیاء کرام علیہم السلام کے مطابق تھست وموعظت کے ساتھ جدوجہد ہماراشعار ہو،ان مقاصد کے لئے ہماراخیر خواہانہ الرب لاگ خطاب حزب اقتدار اور حزب اختلاف من مجمى مو اور عوام من جيراس طرح مم انتخابي سياست ميں فريق جنے كے بجاہتے، انتھے كردار واسلم

لوگوں کو ایوانہائے افتدار میں بھیج کروہ راستہ اختیار کریں جس سے حضرت مجد د الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر کی سیاست میں پر امن جیرت ناک خوشگوار دینی انقلاب بریا کیا تھا۔

بہر کیف! بیہ بھی ایک راستہ ہے جس کابار یک بنی سے مختاط شخفیقی جائزہ لیکر شاید ان مسائل کاحل تلاش کیا جاسکے جوامت مسلمہ کو عموماً اور پاکستان کو خصوصاً در پیش ہیں۔

آخر میں اس طول بیانی پر معذرت جاہتے ہوئے درخواست ہے کہ بیہ معروضات محض "الدین النصیحة" کے جذبے سے سپر و قلم کی گئی ہیں، حاشا وکلا! کسی پر طنزیا کسی کی تفحیک دور دور پیش نظر نہیں، اگر خدانخواستہ کہیں ایسامحسوس ہو تو عاجزانہ التجاہے کہ ازراہ کرم اسے یہ یقین کرتے ہوئے معاف فرمادیا جائے کہ بیہ کو تاہی زبان وبیان کی ہے قلب و نبیت کی ہر گز نہیں۔

اللهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَ ارْزُقْنَا اتِّبَاعَه، وَارْزُقْنَا البِّبَاعَه، وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَه.

وصل على رسول خاتم النبين وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. نظام قضاء كى شرعى هيثيبت

#### بسم الثدالر حمن الرحيم

## نظام قضا کی شرعی حیثیت

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت برکاتهم اسلامی نظریاتی کو نسل نے ۲۲ خون ۱۹۹۸ء کو خسال کے رکن ہیں، اسلامی نظریاتی کو نسل نے ۲۲ جون ۱۹۹۸ء کو ضابط دیوانی کے جائزہ کے لئے ایک ذیلی سمیٹی بنائی، جسکانام " سمیٹی برائے جائزہ ضابط دیوانی" تھا، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم اس سمیٹی کے کویز تھے، سمیٹی نے حضرت مد ظلہم کی سربراہی میں ضابطہ دیوانی کی اصلاحات سے متعلق بہت اہم اور مفصل سفاد شات مرتب کیں، جن کو کو نسل نے مرکاری استعال کیلئے بھی طبع سفاد شات مرتب کیں، جن کو کو نسل نے سرکاری استعال کیلئے بھی طبع کردی ہے، اسکے شروع میں حضرت مد ظلہم نے نظام عدالت سے متعلق ایک اہم مقدمہ تحریر فرمایا ہے، یہاں اس مقدمہ کا صرف وہ متعلق ایک اہم مقدمہ تحریر فرمایا ہے، یہاں اس مقدمہ کا صرف وہ حصہ شامل اشاعت کیا جارہا ہے جو نظام قضا کی شرعی اہمیت سے متعلق حصہ شامل اشاعت کیا جارہا ہے جو نظام قضا کی شرعی اہمیت سے متعلق ہے۔

### بسم الثدالر حمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد:

عدل وانصاف فراہم کرنا ایک اسلامی ریاست کابنیادی ٹریضہ ہے، اس کی اہمیت کا نبیادی ٹریضہ ہے، اس کی اہمیت کا ندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استے انبیاء کرام علیہم السلام کے فرائض میں شامل فرمایا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا:

﴿ يُلِدَاوُدُ إِنَّا جَعَلِنَاكَ ﴿ كَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبع الْهَوْى ﴾ (مورة ص ٢٦:٣٨)

ترجمہ: (اے داود ہم نے تم کوزین پر حاکم بنایا ہے ، پس لوگوں ہیں انساف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنااور نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرنا،)

یکی حکم دوسر کے انبیاء کرام علیہم السلام کودیا گیا،ار شاوباری تعالی ہے:

﴿ إِنَّا أَنْوَلْنَا التَّوْرُاةَ فِيْهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَمُّكُم بِهَا النّبِيُونَ ﴾ (المائد، ۴۲:۵۰)

ترجمہ:۔(ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت ادر روشنی تھی،اس کے مطابق انبیاء فیصلے کرتے تھے)

سان البیاء کے اللہ الصلاۃ والسلام کو تلقین فرمائی گئی کہ:

﴿ فَاحْکُم ْ بَیْنَهُمْ بِهَا اَنْزَلَ الله وَ لاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ هُمْ ﴿ (المائدۃ،٨١٥) مِنْ الله وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ هُمْ ﴿ (المائدۃ،٨١٥) مِنْ الله وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ هُمْ ﴿ (المائدۃ،٨١٥) مَرْجَمہ: ۔ (پس آپ ان (اہل کتاب) کے در میان فیصلہ اس کتاب (قرآن) کے موافق کیا کیجئے جے اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی (خلاف شرَعٌ) خواہشوں کے موافق کیا کیجئے جے اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی (خلاف شرَعٌ) خواہشوں

يرعمل در آمدنه يججئه)

یہ خطاب بھی آنخضرت علیستہ سے کہ:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله ﴾ (سورة النياء، ١٠٥٠)

ترجمہ:۔(بے شک ہم نے آپ کے پاس سے سچی کتاب (قرآن) بھیجی،
تاکہ آپاللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے در میان فیصلہ کریں۔)
نظام عدل قائم کرنے کی اہمیت کا کچھ مزید اندازہ آنخضرت علیہ ہے مندرجہ ذیل ارشادات ادراس طرز عمل سے بھی ہو تاہے جو آپ علیہ نے اس سلسلہ میں اختیار فرمایا:

(۱) آنخضرت علیسهٔ کاارشادہے:

کیف یقدس الله امه لایؤ خذ لضعیفهم من شدید هم (الحدیث) (') ترجمه: ۔ (الله تعالیٰ ایس جماعت کو (گناموں اور فتنوں) سے کیسے پاک کر سکتاہے جس میں ضعیف کوطا قتور سے حق نه دلایا جائے۔) (۲) آپ علیسے کاار شادہے:

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، الامام العادل الخ ترجمه: (وه سات قسم ك لوگ جن كو (ميدان حشر ميس) الله تعالى اپنے سابيہ ميں اس وقت جگه درے گا، جب اس كے سابيہ كے سوااور كوئى سابيہ نہيں ہوگا،

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه كتاب الفتن ، حديث ۱۰، ۴۰ ـ

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری کتاب الاذان، حدیث ۲۶۰ صحیح مسلم کتاب الزکاة، حدیث ۲۳۰ فی الله حدیث، الزکاة، حدیث ۲۳۸۰ موطأ امام مالك ، باب ماجاء فی المتحابین فی الله حدیث ۷۲۹، سنن الترمذی کتاب الزهد حدیث ۲۳۹۱ سنن النسائی کتاب ، آداب القضاة، حدیث ۷۲۸۰

يه بين: عدل وانصاف والاحاكم .... الخ)

عدل قائم کرنا حکومت کے بنیادی ارکان میں سے ہے، جس کے بغیر انسانوں کی نہ جانیں محفوظ رہ سکتی ہیں، نہ آ ہرو، نہ ان کے اموال اور حقوق، بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ حکومتیں اگر چہ کفروشرک کے ساتھ بھی قائم رہ جاتی ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی حکومت زیادہ دیر تک باتی نہیں رہتی، غرض یہ دہ بنیاد ہے جس پر محاشرے کا امن وامان اور سکون واطمینان مو قوف ہے، اسی لئے شریعت اسلامیہ نے قضا (عدالتی فیصلوں) کے لئے بھی اصول و قواعد الیسے مقرر کئے ہیں، جوا قوام عالم کے لئے قابل رشک اور قابل تقلید بینے۔

عهدر سالت میں نظام عدل

نبی علی اور متعدد صحابہ کرام کو بھی مختلف شہر دل میں قاضی مقرر فرمایا تھا،اور بعض سخے،اور متعدد صحابہ کرام کو بھی مختلف شہر دل میں قاضی مقرر فرمایا تھا،اور بعض صحابہ کرام کو بیک وقت دو ذمہ داریال سپر د فرمائیں، یعنی انتظام حکومت اور منصب قضاء، چنانچہ حضرت علی، حضرت معاذبن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذبن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت مقل بن بیار کو یمن کے مختلف علاقول میں مقرر فرمایا، اور حضرت عقل بن بیار کو یمن کے مختلف علاقول میں مقرر فرمایا، اور حضرت مناسبہ کو مکہ مکرمہ کا امیر اور قاضی مقرر فرمایا، اور ساتھ ہی اس عظیم ذمہ داری کی ادائیگی کے لئے ان کو خصوصی ہدایات بھی دیں (۱)۔

حضرت علی کرم الله وجهه کابیان ہے:

بعثنى رسول الله عليه الى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلنى وأنا حديث السن ولا علم لى بالقضاء

<sup>(</sup>۱) ملاحظهر مو قاضی القضاة امام سمُس الدین السر و جی (۱۳۷۷-۱۷ه) کی عظیم کتاب او ب القضاء پر مولاناسمُس العار فین کا تحقیقی مقدمه، ص ۹، طبع بیر دیت، وارالبیثارُ الاسلامیه ب

فقال: الله سيهدى فلبك ويثبت لسانك، فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فانه أحرى ان يتين لك القضاء

قال: فما زلت قاضيا أو ماشككت في قضاء بعد<sup>(١)</sup>

ترجمہ .۔ ( مجھے رسول اللہ علی ہے کہ اور مجھے کے قاضی بناکر یمن بھیجا، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی آپ مجھے بھیج رہے ہیں، حالا نکہ میں کم عمر ہوں، اور مجھے قضاء کا علم بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا: اللہ تیرے دل کی رہنمائی کرے گا، اور تیری زبان کو سیدھار کھے گا، پس جب تیرے سامنے دو فرایق عاضر ہوں، تو جب تک دوسرے کی بات اسی طرح نہ س لوجس طرح پہلے کی بات سن ہے، اس وقت تک ہر گز فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ اس طرح تمہارے سامنے صحیح فیصلہ آسکے گا، حضرت علی فرمائے ہیں: پس میں قاضی رہایا ( یہ فرمایا کہ ) اس کے بعد کسی فیصلہ میں مجھے شک نہیں ہوا۔)۔

#### خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد

آنخضرت علی ہے بعد خلفاء راشدین کا طریقہ بھی بیر رہا کہ وہ مقدمات کے فیصلے خود فرمات سے اور دوسروں کو بھی قاضی مقرر کر کے اسلامی حکومت کے مختلف شہروں میں جھیجتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق نے بار خلافت سنجالا، توحضرت عمر فاروق اعظم گومدینه منوره کا قاضی مقرر فرمایا (۲) \_اور حضرت انس کو بحرین کا قاضی بناکر روانه فرمایا (۳) \_

<sup>(</sup>۱) سنن ابى داود كتاب الاقضية ، حديث ٣٥٨٢، بيهقى السنن الكبرى ج ١٠، ص ١٣٠ ١٤١

<sup>(</sup>٢) اخبار القضاة، ١: ١ • ١

<sup>(</sup>٣) سنن ابي داود كتاب الاقضية ، حديث ٣٥٨٢، بيهقى السنن الكبرى ج ١٠، ص ١٤١٠١٣٠

فاروق اعظم حضرت عمرٌ نے اسپنے دور خلافت میں حضرت ابوالدر داؤکو د مشق کا، شرح بن حارث الکندی کو کو فد کا، ادر حضرت ابو موسیٰ اشعر کی کو بھرہ کا قاضی مقرر فرمایا، متعدد دوسرے حضرات کو اسلامی حکومت کے دور دراز علاقول میں مقرر کیا، ادر ان کو برابر و قباً فو قباً ہدایات جھجتے رہے، ان ہدایات و خطوط میں فاروق اعظم کا وہ مشہور خط حصوصی اہمیت کا حامل ہے جو انہول نے حضرت ابو موسیٰ اشعر گ کے پاس بھجا نظا اور امام محمد بن الحن نے اس کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعر گ کے پاس بھجا نظا اور امام محمد بن الحن نے اس کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعر گ کے پاس بھجا نظا اور امام محمد بن الحن نے اس کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعر گ کے بیاں بھجا نظا اور امام محمد بن الحن نے اس کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعر گ کے بیاس بھجا نظا اور امام محمد بن الحن ہے اس کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعر گ کے بیاس بھجا نظا اور امام محمد بن الحدن ہے اس کا نام حضرت ابو موسیٰ اشعاء و تد بیر الحکم بیان کیا ہے۔

اس اہم دستاویز کامفصل عربی متن مفصل حوالوں اور ارد و ترجمہ کے ساتھ ادارہ تحقیقات اسلامی (بین الا قوامی اسلامی یو نیورسٹی) کی شائع کروہ کتاب ا دب القاضی میں ویکھا جاسکتا ہے، جہاں اس کی ضروری تشر تے بھی بیان کی گئی ہے اور فاروق اعظم کے دیگر خطوط جو انہوں نے اسپنے مقرر کردہ قاضوں کو تحریر فرمائے تھے وہ بھی ساتھ نقل کئے گئے ہیں (ا)

عہد عثانی (۳) میں فتوحات کے دائرہ کی وسعت کے ساتھ ساتھ قضاء کی وسعت ہے ساتھ ساتھ قضاء کی وسعت بھی عمل میں آئی۔ حضرت عثمان غنی خود بھی فیصلے فرماتے ہے، لیکن آپ کا طریقہ کاریہ ہو تاتھا کہ جب فریقین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ایک فرایق کو کہتے کہ جاؤ حضرت علی کو بلا لاؤ۔ دوسرے کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ ، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کو بلانے کو جیجیجے۔

<sup>(</sup>۱) اخبار القصاة ، ۱: ۱۰۴

<sup>(</sup>۲) ملاحظه ہو کتاب ادب القاضی، ص ۳۵ ستا ص ۳۸۷ شائع کر دہ ادار ہُ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان)۔

<sup>(</sup>٣)الاصابة،١:٨٥

جب سب آجاتے تو فریقین کو اپنی اپنی بات کہنے کا تھم فرماتے۔ پھر فریقین کی بات سب کر ان حضرات صحابہ کی رائے طلب فرماتے۔ اگر ان کی رائے سے حضرت عثمان غرقی کو اتفاق ہو تا تو اس کے مطابق فیصلہ فرمادیتے۔ ورنہ پھر بعد کو اس پر غور فرماتے۔ (اخبار القضاة، ج، میں ۱۱۰) .....

حضرت عثمان غنیؓ کے کارناموں کے ذیل میں طبری نے لکھاہے کہ عہد عثمانی میں حضرت زید بن ثابت ؓ بھی منصب قضاء پر فائز نتھے۔

باب قضاء میں علی "قضے، سراج نبوت سے ہر سحابی نے کسب نور کیا، سب کے الگ الگ رنگ ہیں، علی مر تضی کو اللہ نے کار قضاء میں ممتاز بنایا اور اقضاھم علی کا امتیاز انہیں ملا: کتنی گھیول کو ان کی ذہانت نے سلجھایا۔ ان کے عہد میں بھی مختلف قضاۃ فیصلے کرتے رہے، خود امیر المؤمنین علی کا حضرت شریح کی عدالت میں حاضر ہو کر ایک یہودی کے خلاف انصاف چا ہنااور قاضی شریح کا امیر المؤمنین کے خلاف ایک یہودی کے حق میں فیصلہ دینا معروف ہے۔ حضرت امیر المؤمنین کے خلاف ایک یہودی کے حق میں فیصلہ دینا معروف ہے۔ حضرت علی کے بعض فیصلوں کاذکر و کیج نے احبار القضاۃ میں کیا ہے۔ (ص۱:۱۹)۔

عہدامؤی (۲) کے معروف قاضول میں سیدنا حضرت ابو هریر اگو بھی شارکیا جانا چاہئے۔ عرصے تک مدینہ کے قاضی رہے۔ ان کاایک مشہور فیصلہ ہے کہ ایک مقروض شخص کے بارے میں قرض دینے والے نے یہ درخواست کی کہ ایک مقروض شخص کے بارے میں قرض دینے والے نے یہ درخواست کی کہ ایسے جیل بھیج دیا جائے، سیدنا ابو هریر اُلّا نے یہ درخواست رد کر دی اور فرمایا:

<sup>(1)</sup>السر محسى المبسوط ، ٢:١٦

<sup>(</sup>۲) یبال سے عہد اموی کے قاضوں کے تذکرے کے ختم تک کامفنمون مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب ( قاضی ریاست دار القصناء مرکزی امارت شرعیہ۔ بہار ( اڑیسہ ، بھارت) کی عظیم القدر کتاب اسلامی عدالت سے مأخوذ ہے۔

لا احبسه لك ولكن ادعه يطلب لك ولنفسه ولعياله

(میں اسے تمہارے ادھار کی خاطر قید نہیں کروں گا، بلکہ حچھوڑر ہاہوں تاکہ وہ روزی کمائے تمہارا قرض اواکرنے کے لئے،اپنے لئے اور ایپنے اہل وعیال کے لئے)۔

عہد اموی میں ابو سلمہ بن عبد الرحلیٰ بن عوف، طلحۃ بن عبد الرحلیٰ بن عوف، طلحۃ بن عبد الرحلیٰ بن عوف، نو فل بن مساحق العامری، ابان بن عثمان وغیرہ جلیل القدر علماء مد بیتہ کے تاضی مقرر ہوتے رہے، حضرت ابان بن عثمان کے سامنے وہ مقدمات پیش ہوئے جن کافیصلہ سیدنا عبد اللہ بن زبیر کر چکے تھے، ابان بن عثمان نے خلیفہ عبد اللہ کو لکھ کر یو چھا کہ عبد اللہ بن زبیر کے فیصلوں کے ساتھ کیا عمل کیاجائے؟ عبد الملک کو عبد اللہ بن زبیر کے فیصلوں کے ساتھ کیا عمل کیاجائے؟ عبد الملک نے جواب دیا:

انا والله ما عبنا على ابن زبير اقضيته ولكن عبنا عليه ما تناول من الامر فاذا اتاك كتابي هذا فانفذ اقضيته، فان ترداد الاقضية (۲) متعسر

(ترجمہ: ہم ابن زبیر کے فیصلوں پر تنقید نہیں کرتے، ہمیں ان کے سیاسی عمل سے اختلاف تھا، میرایہ خط پہنچنے ہی ان کے فیصلوں کو نافذ کر دو، سابق فیصلوں کورد کرناد شواریوں کا موجب ہوگا)۔

اوبر جو آیات واحادیث بیان کی گئی ہیں اور خلفائے راشدین اور بعد کے خلفائے اسلام کے جس طرز عمل کی طرف بچھ اشارے کئے گئے، وہ بیر سمجھنے کے اشارے کئے گئے، وہ بیر سمجھنے کے

<sup>(</sup>١) احبار القضاة، ١١٢:١

<sup>(</sup>٢) اخبار القضاة، ١١٣:١

کے کافی بیں کہ نظام عدل کا قیام ایک اسلامی حکومت کی تس قدر بھار بی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔

### د بوانی مقد مات کی خصوصی اہمیت

خاص طور ہے دیوانی مقدمات کی اہمیت اور نزاکت اس لحاظ ہے اور زیادہ ہے کہ ان کا تعلق تمام حقوق العباد ہے ، جن کے بارے میں شریعت کا قانون میر کہ ان کا تعلق تمام حقوق العباد ہے ، جن کے بارے میں شریعت کا قانون میر ہوتے ، جب تک حق دار ہی ہے کہ وہ تو بہ ہے بھی اس وقت تک معاف نہیں ہوتے ، جب تک حق دار ہی این خق کو معاف نہ کروے ، یااس کاحق اسے نہ دے ویا جائے۔

يا كستان ميں إذاني مقدمات كى افسوس ناك صورت حال

لیکن افسوس ناک، بلکہ انتہائی تشویشناک، صورت حال ہے ہے کہ پاکستان میں دیوانی مقدمات کی کاروائی اتنی پیجیدہ، مشکل، مہنگی، اور سست ہوتی ہے کہ مقدمات کے فیصلہ ہونے میں تاخیر در تاخیر کاسلسلہ دراز سے دراز تر ہو تا چلاجاتا ہے اور مقدمات پر عائد ہونے والے مصارف اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ فریقین کے غمریں ہیت فریقین کے غمریں ہیت فریقین کے غمریں ہیت جاتی ہیں اور فیصلہ ان کے بیٹوں یابو توں کو بھی بمشکل ہی ملتا ہے، پھر ڈگری ملنے کے بعد بھی ڈگری دار کو حق یا تو ماتا ہی نہیں، یا تنی ہی صعوبتوں، اور مصارف ادر مدتوں کے بعد ملتا ہے، جتنی اصل مقد ہے میں برداشت کی تھیں، بہ قول مدتوں کے بعد ملتا ہے، جتنی اصل مقد ہے میں برداشت کی تھیں، بہ قول مدور الرحمٰن لاء کمیشن ڈگری لینا (پھر بھی نسبتاً) آسان اور تغمیل ڈگری مشکل ہی تعداد عدالت کارخ کرنے سے بی ڈرتی ہے اور عدالتی چکرسے بیخے کے لئے اپنے اوپر کئے جانے والے مظالم ہی کو ڈرتی ہے اور عدالتی چکرسے بیخے کے لئے اپنے اوپر کئے جانے والے مظالم ہی کو ڈرتی ہے اور عدالتی چکرسے بیخے کے لئے اپنے اوپر کئے جانے والے مظالم ہی کو ڈرتی ہے اور عدالتی چکرسے بیخے کے لئے اپنے اوپر کئے جانے والے مظالم ہی کو ڈرتی ہے اور عدالتی چکرسے بیخے کے لئے اپنے اوپر کئے جانے والے مظالم ہی کو ڈرتی ہے اور عدالتی چکرسے بیخے کے لئے اپنے اوپر کئے جانے والے مظالم ہی کو

### طوعاً وكرها برواشت كرنے ميں عافيت سبھتى ہے۔

# پاکستان کے موجودہ ضابطہ دیوانی کی خامیاں

اس شر مناک صورت حال کا ایک سبب جہال ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی اس سر کاری اداروں ادر عدالتوں کے دفتری نظام کو بھی اپنی لیے ہیں بیا ہوا ہے، دہیں ایک بڑا سبب سے کہ ہماری عدالتوں میں جو ضابطہ دیوانی (The code of civil procedure, 1908) انگریزی دورسے رائج چلا آرہا ہے، اس میں:

(۱) جگہ جگہ قرآن وسنت کی تعلیمات سے انحراف ہے (جس کی پچھ مزید تفصیل اس مقدمے کے آخر میں آئے گی)۔

(۲) بعض الیی د فعات بھی موجود ہیں، جن میں بعض طبقات کے ساتھ امتیاز برتا گیا ہے، جو اسلامی عدل وانصاف کے منافی اور دستنور بإکستان کے آرٹیکل۵ کی خلاف ورزی ہے۔

(س)حالات وزمانه کی تبریلی کے باعث بھی اب اس کی بہت می د فعات فرسودہ ہو چکی ہیں ، جو مقدمات کی کاروائی میں بلاوجہ بیچید گی، رکاوٹوں یا نا انصافیوں کایاعث بنتی ہیں۔

(۱۲) اس میں متعدد فعات اور رولز (rules) ایسے ہیں، جن کے ہاعث کسی معقول وجہ کے بغیر بھی مقدمات کی کار دائی چلتے چلتے ست روی یا تعطل کا شکار ہو جاتی ہے ، یاانصاف کو مشکل بنادیتی ہے۔

(۵) بھر دیوانی مقدمات سے متعلق سارے ضابطے اسی ایک مجموعے میں موجود نہیں، بلکہ اس سلسلے کے وقاً فوقاً متفرق مزید ضابطے یا قوانین، نافذ کئے جاتے رہے ہیں، اور وہ الگ الگ کتا بچوں کی شکل میں شائع کئے گئے ہیں، جن کی طویل فہرست میں سے منسوخ شدہ ضابطوں اور قوانین کو نکال کر مندر جہ ذیل قوانین اب بھی رائج ہیں:

- 1. Law reforms Ordinance, 1970
- 2. Supreme Court rules, 1980
- 3. High Court rules and Orders.
- 4. Sind Chief Court rules (Original sind)
- 5. sind civil court rules, 1955.
- 6. Baluchistan civil Litigation (Shariah Application)
  Regulation,197
- 7. FATA Laws.
- 8. provincial Small Causes Courts Act, 1987.
- The Banking Companies Recovery of Loans, Advances,
   Credits and Finance Act, 1997.

سب کتابچوں کا کسی ایک جگہ سے دستیاب ہونا بھی بسااو قات آسان نہیں ہو تا، قوانین کی کثرت، پھر ان کا ایک ہونا،اور قومی زبان میں نہ ہونا بھی پیچیدگی اور مشکلات کا باعث بناہے۔

### تدوین جدید کی ضرورت

لہٰذااس بات کی شدید ضرورت ہے کہ دیوانی مقدمات کے لئے قرآن وسنت کی روشنی میں ازسر نوایک ایسا جامع، مخضر، سادہ آسان مجموعہ نزتیب دیا جائے، جس میں اسلامی حکومتوں کے مختلف ادوار میں رائج شدہ طریق ہائے فضاء سے بھی استفادہ کیا گیا ہو، اور موجودہ دور کے ان ممالک کے ضابطہ ہائے دیوانی سے بھی مددلی گئی ہو، جن میں دیوانی مقدمات زیادہ تیزر فناری اور آسان سے کم فرج میں فیصل ہو جاتے ہیں، مثلًا سعودی عرب وغیرہ۔

نیز تر تبیب و تدوین کے وقت مغربی ممالک کے ضابطہ ہائے ویوانی کو بھی سامنے رکھا جائے اور خذ ما صفاود ع ما کدر (اچھی بات لے لو،اور بری بات چھوڑ در) کے اصول پر عمل کیا جائے۔ آنخضرت علیہ کے ارشاد الحکمۃ ضالۃ المؤمن در) کے اصول پر عمل کیا جائے۔ آنخضرت علیہ کے ارشاد الحکمۃ ضالۃ المؤمن (حکمت دوانشمندی کی بات مؤمن کی متاع گم گشتہ ہے) کا حاصل بھی یہی ہے۔





# مشوره کی دینی اہمیت

حضرت مفتی صاحب مد ظلہم کی تالیف "بیہ تیر بے پر اسر اربندے"
جو جہاد افغانستان کی داستان ہے ،اسکے آخر میں حضرت مفتی صاحب
مد ظلہم نے مشورہ کی شرعی حیثیت واہمیت سے متعلق ایک اہم
مضمون تحریر فرمایا ہے، جو فقہی لحاظ سے بہت اہم اور مفید مسائل پر
مشمل ہے، اسکی فقہی اہمیت کے پیش نظر اسکو" نوادر الفقہ "کا بھی جرو بنایا جارہا ہے۔

# مشوره کی دینی اہمیت

باہمی مشورہ خوشگوار تعلقات اور اتحاد کی جان ہے، اس کے بغیر کوئی اتحاد قائم ہو تا ہے، نہ باقی رہ سکتا ہے، اہم معاملات میں صلاح ومشورے سے باہمی اعتاد و یگا نگت بڑھی، اور دلول کی صفائی ہوتی رہتی ہے، جبکہ خو در ائی کاز ہر قاتل مضبوط سے مضبوط اتحاد کو موت کے گھاٹ اتار کرہی دم لیتا ہے، اس انسانی فطرت کو بدلا نہیں جاسکتا کہ خو در ائی سے کام لینا اور ساتھیوں کو اعتاد میں لئے بغیر بڑے وفیلے کرنے والے کے مخلص ترین ساتھی بھی زیادہ عرصے تک اس کاساتھ نہیں دےیاتے۔

اور تواور صحابہ کرامؓ جن سے بڑھ کراطاعت شعاری اور جاں نثاری کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتاان کے بارے میں بھی آنخضرت علیہ کویہ تلقین فرمائی گئی کہ

<sup>(</sup>۱) مشورے سے متعلق آنیوالی جملہ اسلامی تعلیمات، تفسیر "معارف القر آن" سے اختصار کے ساتھ ماخوذ ہیں، پوری تفصیل کے لئے ملاحظہ ہواس تفسیر کی جلد ۲س ۲۱۳ تا ۲۲۷ اور جلد کے ص۲۰۷ تا ۲۰۷ مادیات اور جلد کے عنوان سے بچھ تاریخی تفصیل کا احادیث کے عربی متن اور مفصل حوالوں کا، نیز "مغربی جمہوریت" کے عنوان سے بچھ تاریخی تفصیل کا اضافہ نا چیز نے کیا ہے۔ رفیع

﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيْظَ الْقَلْبِ
لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوالِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ،
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ الله يُتحِبُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴾

تواللہ ہی کی رحمت کے سبب آپ (علیہ ان (صحابہ کرام رضی اللہ عنہ)

کے ساتھ فرم رہے، اور اگر آپ (علیہ ان تفرخو سخت مزاح ہوئے تو یہ آپ (علیہ ان کو معاف کر دیجئے،
آپ (علیہ ان کیا سے سب منتشر ہوجائے، پس آپ ان کو معاف کر دیجئے،
اور ان کیلئے استغفار بیجئے اور ان سے خاص خاص (اہم) با توں میں (برستور) مشورہ لیتے رہا ہیجئے، پھر جب آپ (کسی ایک جانب) رائے پختہ کرلیں تو اللہ تعالی پر بھر وسہ (کرکے اس کام کو کر ڈالا) کریں، بلاشبہ اللہ تعالی ایسا بھر وسہ کرنے بھر وسہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ (سورہ آل عران –۱۵۹)

یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے ، اس جہاد میں بعض مسلمانوں کی لفزش اور غلط افواہ کی بناء پر میدان چھوڑ نے سے جو صدمہ اور غم آ بخضر ت علی اخلاق اور عفو و کرم کی بنا پر ان کو اس پر کوئی علامت نہیں کی، اور کوئی معاملہ سختی کا بھی نہیں فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کو اسپنے رسول کے ساتھیوں سے دلجوئی اور خود ان کے دلوں میں ابنی اس غلطی پر جو صدمہ اور ندامت تھی اس کو دھودینا منظور ہوا، جنانچہ پیچھے اسی صورت کی آیت (۱۵۵) میں ان کی معافی کا اعلان فرمادیا گیا، اور اس آیت (۱۵۵) میں آ بخضر سے علیت کو سی سابق منورہ لیتے رہنے کا حکم دیا گیا۔

یہال ایک خاص بات توجہ طلب بیہ ہے کہ آئخضرت علیہ جو اللہ تعالیٰ سکے محبوب ترین رسول اور صاحب وی ہیں، بہ ظاہر انہیں کسی مشورے کی ضرورت

نه تھی، آپ کو ہر بات حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی معلور م ہوسکتی تھی، آپ کو ہر بات حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی معلور م ہوسکتی تھی، پھر بھی آپ کو ساتھیوں سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا ہے، تو کوئی اور شخص خواہ دہ کتناہی دانشمند، تجربہ کار، باصلاحیت اور اپنے ساتھیوں میں مقبول ہو، باہمی صلاح مشورے سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے؟

اسلام میں مشورے کی اہمیت کا کچھ اندازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ قر آن کیم کی ایک بڑی سورت میں الشوری (مشورہ) ہے، اس سورت میں قر آن کی ایک بڑی سورت کانام ہی الشوری (مشورہ) ہے، اس سورت میں سچے مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آن کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ:

#### وامر هم شوری بینهم

اوران کاہر اہم کام آلیں کے مشورے سے ہو تاہے۔(الثوریٰ۔۳۸)
حتی کہ ماں باپ میں سے کوئی اگر بچے کا دودھ مدت رضاعت سے پہلے
چھڑانا چاہے، تو ٹر آن کریم نے انہیں بھی ہدایت فرمائی کہ بیہ کام دونوں کے
باہمی مشورے سے ہونا چاہئے ۔

باہمی صلاح مشورے کا چونکہ تنظیمی اجتماعی اور جہادی مہمات سے بھی بہت گہرا تعلق ہے،اس کئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں چند امورکی وضاحت قرآن وسنت کی روشنی میں ہوجائے۔

## (۱)مشوره کن امور میں ہونا جائے؟

اوپر کی دونوں آیتوں میں لفظ امر نمر کورہے، لیعنی دونوں آیتوں میں اصولی

<sup>(</sup>۱) د یکھئے سور ہالبقرہ- آیت ۲۳۳

طور پر بہ بتالیا گیاہے کہ مشورہ امر کے بارے ہیں ہونا چاہئے ۔ لفظ امو عربی زبان
میں کئی معنی کیلئے آتا ہے، ہر مہتم بالشان تول و فعل کو بھی کہاجاتا ہے، اور حکم اور
حکومت کو بھی ۔ لفظ امر کے خواہ پہلے معنی مر ادلیے جائیں یا دوسر ، حکومت
کے معاملات میں مشورہ لینا، بہر صورت ان آیات سے ضروری معلوم ہو تا ہے،
کیونکہ اگر پہلے ہی معنی مر ادلیں تب بھی حکم اور حکومت کے معاملات مہتم بالشان
ہونے کی حیثیت سے قابل مشورہ کھہریں گے، اس لئے امر کے معنی ان آیات
میں ہر اس کام کے ہیں جو خاص اہمیت رکھتا ہو، خواہ حکومت سے متعلق ہو یادگر

البته سي سمجھ ليناضروري ہے كه مشوره صرف انہي چيزول ميں سنت بإ داجب ہے جن کے بارے میں قر آن وحدیث میں کوئی واضح قطعی تھم موجودنہ ہو،ورنہ جہال کوئی قطعی اور واضح شرعی تھم موجود ہو اس میں کسی ستے مشورے کی ضرورت نہیں، بلکہ جائز بھی نہیں مثلاً کوئی اس میں مشورہ کرے کہ نماز، زکوۃ، روزے اور جج جیسے فرائض ادا کرے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ بیر مشورے کی چیزیں نہیں، شرعی طور پر قطعی فرض ہیں، البتہ اس میں مشورہ کیا جا سکتاہے کہ مثلاً جج کو پانی کے جہاز سے جائیں یا ہوائی جہاز سے ؟ زکوۃ کن مستحقین کو کتنی کتنی دی جائے؟ وغیرہ کیونکہ ان امور میں قرآن وسنت نے کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا بلکہ بندوں کو اختیار دیا ہے کہ حالات کے پیش نظر جس صورت کو مناسب سمجھیں اختیار کرلیں، ایک حدیث میں اس کی تشریح خود رسول معاملہ پیش آجائے جس کا کوئی واضح تھم یا ممانعت ( قر آن د سنت میں ) موجود نہ  میں کسی کی تنہارائے کونافذنہ کرو۔ میں کسی کی تنہارائے کونافذنہ کرو۔ میں کسی کی تنہارائے کونافذنہ کرو۔

اس حدیث نثریف سے معلوم ہوا کہ مشورہ صرف انتظامی اور سیاسی یا نجی معاملات ہی میں نہیں بلکہ جن نثر عی مسائل میں قر آن وسنت کے صرت کا دکام نہ ہول ان مسائل میں بھی مشورہ مسنون ہے۔

#### (۲)ار کان شوری میں دووصف ضروری ہیں

<sup>(</sup>١)رواه الطبراني في الاوسط ورجاله موثقون من اهل الصحيح، وكذا في مجمع الزوائد للهيثمي باب في الاجماع ص ١٧٨ ج١- وكنز العمال ص ١١٤ ج٣ حديث ١٩١٠

سے ایک اور حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ علیہ سے فرمایا: "المستثار موتمن"(١)

جس سے مشورہ طلب کیاجائے وہ امین ہے

لیعنی مشورہ اس کے پاس ایک امانت ہے، اس پر لازم ہے کہ اس معاملے ہیں جو کام وہ خودا پنے لئے پیند کرتااسی کی رائے دوسرے کو بھی دیے، اس کے خلاف کرنا خیانت ہے۔

# (۳)مشوره کی شرعی حیثیت

ند کورہ بالا قرآن تحکیم کے ارشادات اور احادیث نبویہ سے معلوم ہو تاہے کہ ہر ایسے اہم معاملے میں جس میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں، مشورہ لینارسول اللہ علیہ اور جن علیہ اور جن علیہ اور جن علیہ اور حابہ کرام کی سنت اور دنیا و آخرت میں باعث برکات ہے، اور جن معاملات کا تعلق عوام سے ہے، جیسے معاملات حکومت ان میں دیانت دار اہل معاملات کا تعلق عوام سے ہے، جیسے معاملات حکومت ان میں دیانت دار اہل میں مشورہ لیناواجب ہے۔ (تغیر ابن کیر)

قر آن کریم کی آیات مذکورہ اور رسول کریم علیقی اور خلفائے راشدین کا مسلسل عمل اس کی روشن سند ہے۔

غرض شورائیت اور مشورے کو اسلامی حکومت کیلئے اساسی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے، حتی کہ اگر امیر (حاکم) مشورے سے آزاد ہو جائے، یا ایسے لوگوں کے مشوروں پر انحصار کونے لگے جوشرعی نقطہ نظرے مشورے کے اہل

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرانى عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنه ورجاله رجال "الصحيح" ورواه البزار كذا فى مجمع الزوائد ص ۹۷ ج ٦ اما حديث على رضى الله عنه فانظر له فى مجمع الزوائد ص ٩٦ ج ٨

نہیں تواسے (قانونی اور پر امن طریقے سے )معزول کردیناواجب ہے۔ (تغیر ابح الحط)

باہمی صلاح مشورے کے شرعی تھم پر عمل کرنے سے جو فوا کد و ثمر ات ادر بر کات اسلامی قو تول،ادر پورے معاشر ہے ادر افراد کو حاصل ہوتے ہیں،ان کا کچھ اندازہ آنخضرت علیہ کے اس ارشاد سے لگائے کہ:

" من اداد امر افشاور فیہ وقضیی للہ ہدی لا رشد الامور" جوشخص کسی اہم کام کاارادہ کرے،اور باہم مشورے کے بعد اخلاص کے ساتھ فیصلہ کرے، تو(اللہ تعالیٰ کی طرف سے)اس کو بہترین فیصلے کی ہدایت مل جاتی ہے۔(شعب الایمان للبہتی۔۷۵۳۸)

#### نيز آپ كاارشادىك كە:

"اذا كان امراؤكم خياركم، واغنيائكم سمحاء كم واموركم شوريي بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم، واغنيائكم بخلاء كم، وافراكم اليي نساء كم فبطن الارض خير لكم من ظهرها" جب تمهارے دكام تم ميں كے بهترين افراد ہول، اور تمهارے مالدار تن ہوں، اور تمهارے اہم معالمات آپس كے مشورے سے طے ہوتے ہوں توزمين كی پشت (پر زنده ر ہنا) تمهارے لئے اس كے برترين پيٹ (قرر) سے بهتر ہے، اور جب تمهارے دكام تم ميں كے برترين افراد ہول، اور تمهارے مالدار بخیل ہول، اور تمهارے المالت كي برترين عور تول كے سر د ہو جائيں، توزمين كا پيٹ تمهارے لئے اس كی پشت عور تول كے سر د ہو جائيں، توزمين كا پيٹ تمهارے لئے اس كی پشت

(جامع الترندي-حديث ٢٢٢٢)

مطلب سے کہ جب تم اپنے اہم معاملات (جن میں حکومت کے

معاملات بھی داخل ہیں) عور تول کے اختیار میں دید د تواس دفت کی زندگی سے تہمارے لئے موت بہتر ہے - ورنہ جہال ت مشورے کا تعلق ہے تو وہ کسی خاتون سے لینا بھی کوئی ممنوع نہیں، بلکہ رسول اللہ علیہ اور صحابہ کرام کی عمل سے ثابت ہے جس کی بہت می مثالیں سیر ت طیبہ اور صحابہ کرام کی سیر تول میں موجود ہیں، اور بیجے سورہ بقرہ کی آبت (۲۳۳) کے حوالے سے آچکا ہے کہ بنچ کا دودھ مدت رضاعت میں چھڑانا باپ اور مال کے باہمی مشورے سے ہونا چاہئے کا دودھ مدت رضاعت میں جھڑانا باپ اور مال کے باہمی مشورے سے ہونا چاہئے اس میں چونکہ معاملہ عورت سے متعلق ہے اس لئے قرآن حکیم نے وہال تو فاص طور پر بورت کے مشورے کا بابند کیا ہے۔

# (٧) آنخضرت عليسة كومشوره لينه كالحكم كيول ديا كيا؟

اس کی وجہ بعض علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ آئخضر ت علیمی کو ہم بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی معلوم ہوسکتی تھی اس لئے آپ کونہ مشورے کی ضرورت تھی نہ اس پر آپ کے کسی کام کا مدار تھا، صرف صحابہ کرام کے اعزاز اور دلجوئی کیلئے آپ کوان سے مشورہ لینے کا تھم ویا گیا۔

لیکن امام ابو بکر جصاص نے اس کی وجہ سے بیان فرمائی اور رسول اللہ علیہ کے کہ اس مشورہ کی تاریخ بھی بہی بتلاتی ہے، کہ استخضرت علیہ کو عام امور میں تو براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ایک طریق کار متعین کر دیا جاتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ورحمت سے بعض معاملات کو آپ کو رائے اور صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا تھا، ایسے ہی معاملات میں مشور سے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو اس فتم کے امور میں مشورہ لینے کا تھم دیا گیا ہے۔

غزوہ بدر، غزوہ احزاب، صلح عدیبیہ ،اور قصہ افک وغیرہ کے موقع پر آپ

کے صحابہ کرام سے مشورہ لینے کے واقعات سیرت طیبہ اور کتب حدیث میں موجود ہیں، بہت مرتبہ آپ نے اپنی رائے چھوڑ کر بھی صحابہ کرام کے مشورے کو قبول فرمایا، اور ان کی رائے پر فیصلہ فرمایا دیا، یہ سب معاملات وہ تھے جن میں آخضرت علیق کے لئے بذریعہ وحی کوئی خاص جانب متعین نہیں کی گئی تھی، ورنہ اس کے خلاف آپ ہر گز کسی کی رائے قبول نہ فرماتے، اور ایسا کرنے میں عکمت و مصلحت یہ بھی تھی کہ آئندہ امت کیلئے مشورے کی سنت آپ کے عمل صحمت و مصلحت یہ بھی تھی کہ آئندہ امت کیلئے مشورے کی سنت آپ کے عمل سے جاری ہو جائے کہ جب آپ بھی مشورے سے بے نیاز نہیں تو پھر کون ایسا ہے جو بے نیازی کا دعوی کر سکے، چنانچہ اب یہ آیت جس میں آپ کو مشورہ لینے کا حکم دیا گیا ہے نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ:

"اما ان الله ورسوله غنيان عنها، ولكن جعلها الله رحمة الامتيى، فمز، شاورمنهم لم يعدم رشدا ومن ترك المشورة منهم لم يعدم عناء"

اللہ اور اس کے رسول کو مشورے کی حاجت نہیں، لیکن اللہ نے اس کو میری امت کیلئے ایک رحمت بنایاہے، پس ان میں سے جو شخص مشورہ کرے گا وہ (بہتر کام کی) ہدایت سے محروم نہ رہے گا، اور جو شخص مشورہ لینا چھوڑدے گاوہ مشقت سے بچا نہیں رہے گا۔

(شعب الایمان للبیقی سے حدیث ۲۵۲۲)

(شعب الأيمان عليقي .....حديث ٢٥٥٢)

## (۵)اسلام کاطرز حکومت شورائی ہے

ند کورہ بالا آیات واحادیث سے اسلام کے طرز حکومت اور آئین کے پچھ بنیادی اصول بھی سامنے آگئے کہ اسلامی حکومت ایک شورائی حکومت ہے، جس میں امیر وسر براہ کا انتخاب مشورے سے ہو تاہے خاندانی وراثت نہیں۔ آئ تواسلامی تعلیمات کی برکت سے پوری دنیا ہیں اس اصول کالوہامانا جاچکا
ہے، لیکن اب سے ہماسوبر س پہلے کی دنیا کی طرف مڑ کر دیکھئے، جب پوری دنیا پر
دو بروں "قیصر و کسریٰ کی حکومت تھی، یہ دونوں حکومتیں شخصی اور وراشی
بادشاہت ہونے میں شریک تھیں، جس میں شخص واحد لا کھوں کر وڈول انسانوں
بر اپنی قابلیت وصلاحیت سے نہیں، بلکہ وراثت کے ظالمانہ اصول کی بنا پر حکمر انی
کرتا تھا، اور انسانوں کوپالتو جانوروں کا در جہ دینا بھی شاہی انعام سمجھا جاتا تھا، یہی
نظریہ حکومت دنیا کے بیشتر صے بر مسلط تھا، صرف یونان میں جمہور بہت کے چند
دھند لے اور ناتمام نقوش پائے جاتے تھے، لیکن وہ بھی استےنا قص اور مدھم تھے
دھند لے اور ناتمام نقوش پائے جاتے تھے، لیکن وہ بھی استےنا قص اور مدھم تھے
کہ الن اصولوں پر بھی کوئی مشخم حکومت نہ بن سکی، بلکہ وہ ارسطو کے فلیفے کی

اس کے ہر خلاف اسلام نے حکومت وریاست میں وراشتہ کا غیر فطری اصول باطل کر کے سر براہ حکومت وریاست کو مقرر اور معزول کرنا جمہور (عوام) کے اختیار میں دیدیا جس کو وہ اپنے نما کندول (اہل حل وعقد) کے ذریعہ استعال کر شکیس، بادشاہ پرستی کی دلدل میں پچنسی ہوئے دنیا اسلامی تعلیمات ہی کے ذریعہ اس عادلانہ فطری نظام سے آشنا ہوئی، اور یہی روح ہے اس طرز حکومت کی جس کی بگڑی ہوئے شکل کو آج "جمہوریت" کانام دیا جاتا ہے۔

### مغرني جمهوريت

لیکن موجودہ طرز کی جمہوریتیں ۱۷۸۹ء کے انقلاب فرانس کی پیردی میں قائم ہو نیں موجودہ طرز کی جمہوریتیں مطلق العنان بادشاہت پر ایک فیصلہ کن ضرب لگا تا ہوانمودار ہوا، اور اٹھارویں اور انیسویں صدی کے زمانے میں پورپ کے اکثر

ممالک میں جمہوری حکومتی قائم ہوتی چلی گئیں۔

مگر خود یہ انقلاب لاد نیت (سیکولرزم) کی آغوش میں پر وان چڑھا تھا، اور نظام سر مایہ داری (کیپٹل ازم) کے کندھوں پر سوار ہو کر بادشاہتوں کے جبر واستبداد اور ظلم وستم کے ردعمل کے طور پر رونما ہوا، اس لئے مغربی جمہور تیں بھی اس بے اعتدالی اور انتہا پہندی کے ساتھ آئیں کہ عوام کو، ..... بلکہ صحح تربات یہ ہے کہ عوام کے نام پر سر مایہ داروں، جاگیر داروں اور زور آور طبقوں کو ..... مطلق العنان بناکر پورے آئین حکومت اور قانون کا ایبا آزاد مالک بنادیا کہ وہ زمین و آسان اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے خداسے اور اس تصور بنادیا کہ وہ زمین و آسان اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے خداسے اور اس تصور اب ان کی جمہوریت اللہ تعالی ہی کی ذات پاک ہے، اب ان کی جمہوریت اللہ تعالی ہی کی ذات پاک ہے، اب ان کی جمہوریت اللہ تعالی ہی کے بخشے ہوئے عوامی اختیار پر اللہ تعالی ہی کی عائمہ کی ہوئی یابندیوں کو بھی بار خاطر اور خلاف تصور کرنے گئی۔

نتیجہ یہ نکلا کہ بے نگام سیاسی اقتدار ہاتھ میں آجانے کے بعد ان زور آور طبقول پر کوئی قانونی یا خلاقی پابندی بھی ہاتی نہ رہی انہوں نے پورے مکی قانون ہی کو اپنے ذاتی مفادات کے سانچ میں ڈھال لیا، رہے غریب اور بے سہارا عوام تو یہ جمہور بیتن جو ان ہی کے نام پر وجود میں آئی تھیں، ان کے دکھوں کا مداوا بنے کے بجائے زور آور طبقوں اور ان کے خود غرضانہ مفادات کی تا بع مہمل بن کررہ گئیں، غریب عوام کاخون پہلے بادشا جنیں نچوڑ رہی تھیں تو اب پر فریب سر مایہ دارانہ نظام کاخون سودی بنکاری اور طرح طرح کی معاشی شعبدہ بازیوں سر مایہ دارانہ نظام کاخون سودی بنکاری اور طرح طرح کی معاشی شعبدہ بازیوں سے کثید کرنے لگا کوئی اس نظام کا ذرا گہری نظر سے جائز لے تو بے اختیار پکارا اٹھے گاکہ

خنجر یہ کوئی داغ، نہ دامن پر کوئی چینٹ تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو

جو نظام سر مایا داری ان مغربی جمہوریتوں کے ذریعہ شکیل کو پہنچا، اسی کی چیرہ دستیوں کے ردعمل میں کمیونزم کاوہ عفریت نمودار ہواجس کے سامنے چنگیز اور ہلا کو خان کی در ندگی بھی ماند پڑگئی، اور عوام پہلے سے زیادہ مظلوم و مقہور ہو کر کمیونزم کا ایک بے جان پر زہ بن کررہ گئے ۔۔۔۔۔ بنا ظریبہ لادینیت (سیکولرزم) ہی تفاجس کی ایک کو کھ سے ظالمانہ نظام سر مایہ داری نے جنم لیا تو دوسر می کو کھ سے سفاک کمیونزم بر آمد ہوا اور دونوں نے دنیا کے غریب و بے بس عوام کا خون بچوڑ نے میں کوئی و قیقہ فراموش نہیں کیا۔

غرض سیکولزم (لادینیت) الیی دلدل ثابت ہوئی جس میں پہنس کردنیاکا بڑا حصہ بادشاہت کے تنجے سے نکلا تو نظام سر مایہ داری کے جال میں جا پھنسا، اس سے نکلنے کی کوشش کی تو کمیونزم کے شکنجے میں کساگیا.....شاعر مشرق نے یہ کہہ کر محض شاعری نہیں کی تھی کہ:

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہودیں سیاست سے، تو رہ جاتی ہے چنگیزی اسلامی آئین نے جس طرح خلق خداکوبادشاہتوں کے جبر واستبداد کے پنج سے نجات دلائی اسی طرح جمہور اور ان کے نمائندوں کو بھی خداشناسی اور خدائر ستی کاراستہ دکھلایا، اور بتایا کہ ملک کے حکام ہوں یا عوام اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قانون کے سب پابند ہیں، عوام اور اسمبلیوں کے اختیارات، قانون سازی ہوئے قانون کے سب پابند ہیں، عوام اور اسمبلیوں کے اختیارات، قانون سازی اور منصب داروں کا عزل و نصب اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں رہناضر ور ی اور منصب داروں کا عزل و نصب اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں رہناضر ور ی ہونی حدود ہیں رہناضر ور ی ہونی حدود ہیں رہناضر ور ی اور منصب داروں کا عزل و نصر براہ کے اختیاب ہیں، اور پھر عہد وں اور

اختیارات کی تقسیم میں، ایک طرف قابلیت و صلاحیت کی پوری رعایت کریں تو دوسری طرف ان کی دیانت وامانت کو پر تھیں، اپناامیر و سر براہ یا نما کندہ ایسے شخص کو منتخب کریں جو علم خوف خد اامانت و دیانت اور تجربے میں سب سے بہتر ہو، پھر یہ امیر بھی آزاد اور مطلق العنان نہیں بلکہ دیانت دار اہل رائے سے مشورہ لینے کایا بندر ہے۔

خلافت راشدہ اس نظام شورائیت کا وہ حسین ترین نمونہ تھی جس نے مذہب وملت، مقامی وغیر مقامی، امیر وغریب اور رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر ہر ایک کو حقیقی انصاف اور قابل عمل فطری مساوات عطاکی، اور بورے معاشرے کو معاشی اعتدال و توازن و میر امن وامان اور چین و سکون کا گہوارہ بنادہا۔

ہاں دکھادے اے تصور پھر وہ صبح وشام تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو

(۲) مشورے میں اختلاف رائے ہو جائے تو فیصلہ کیسے ہو؟

قرآن وسنت اور صحابہ کرام کے مسلس عمل سے یہ ثابت نہیں ہو تاکہ
اختلاف رائے کی صورت میں امیر اکثریت کی رائے کاپابند ہے، بلکہ یہ واضح ہو تا
ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اپنی صوابدید سے کسی ایک صورت کو
اختیار کر سکتا ہے، وہ خواہ اکثریت کے موافق ہویا قلیت کے، البتہ اپنا اطمینان
حاصل کرنے کیلئے دیانت واری کے ساتھ جس طرح دوسرے دلائل پر نظر
کرے گا، اسی طرح اکثریت کا ایک چیز پر متفق ہوجانا بھی بسا او قات اس کیلئے
سبب اطمینان بن سکتا ہے۔

جس آیت میں آنخضرت علیہ کو مشورہ لینے کا حکم دیا گیاہے، اسی میں اس حکم کے فور أبعد ارشادہ کہ "فاذا عزمت فتو کل علیی الله" بعنی مشورے کے بعدجب آپ (کسی جانب کو ترجیج دے کر اس کا) عزم کر لیس نو پھر اللہ پر بھر وسہ سیجئے، یہال "عزمت" کے لفظ میں "عزم" بینی "عمل کے پختہ ارادے "کو صرف آنخضرت علیہ کی طرف منسوب کیا گیاہے، "عزمتم" (تم ادادے "کو صرف آنخضرت علیہ کی طرف منسوب کیا گیاہے، "عزمتم" (تم لوگ عزم کرلو) نہیں فرمایا جس سے "عزم" میں صحابہ کرام کی شرکت معلوم ہوتی ، اس کے اشارے سے ثابت ہوتا کہ مشورہ لینے کے بعد فیصلہ اور عزم صرف امیر ہی کامعترہے۔

چنانچه آنخضرت علیه ایمت مرتبه حضرات شیخین صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی زائے کو جمہور صحابه کی رائے پرتر جیج دی ہے، حتی کہ ایک مرتبه آپ نے ان دونول حضرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ " لو اجتمعتما فیبی مشورة ما خالفت کما"
" بو اجتمعتما فیبی مشورة ما خالفت کما"
" جب تم دونول کی رائے پر متفق ہو جاؤ تومیں تمہارے خلاف نہیں
کرتا۔ "

فاروق اعظم بعض او قات دلائل کے لحاظ سے اگر حضرت عبد اللہ بن عبال کی رائے رپاؤ فیصلہ فرمادیتے تھے، عبال کی رائے رپاؤہ مضبوط ہوتی تھی تو ان کی رائے پر فیصلہ فرمادیتے تھے، حالا نکہ مجلس میں اکثر ایسے صحابہ موجود ہوتے تھے جو ابن عباس سے عمر علم اور تعداد میں بہت زیادہ ہوتے تھے۔

یہاں بیہ سوال ہو سکتاہے کہ بیہ تو جمہوریت کے منافی،اور شخصی حکومت کا

<sup>(</sup>۱)رواه احمد ، ورجاله ثقات، الا ان ابن غنم لم يسمع عن النبي غَلَيْكُم كذا في مجمع الزوائد، ص ٦ ج ٩، باب فيماور دمن الفضل لابي بكروعمر

طرزہے،اس سے عوام کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے؟

جواب میہ ہے کہ اسلامی آئین نے اس کی رعامیت پہلی ہی کرلی ہے، کیونکہ عوام کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ جس کو چاہیں امبر بنادیں، بلکہ ان پر لازم ہے کہ علم وعمل صلاحیت، خوف خدا اور دیانت میں جس شخص کو سب سے بہتر سمجھیں صرف اس کو امبر منتخب کریں، توجو شخص ان اعلیٰ اوصاف کے تحت منتخب کیا گیا ہو اس پر ایسی پابندیال لگانا جو بد دیانت اور فاسق و فاجر پر لگائی جاتی ہیں، عقل و انصاف کاخون کرنا اور کام کرنے و الول کی حوصلہ شکنی اور ملک و ملت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے متر ادف ہوگا۔

## (2) ہر کام میں تدبیر کے ساتھ اللہ پر توکل ضروری ہے

اس جگہ یہ بات ہی قابل توجہ ہے کہ نظام حکومت اور دوسرے اہم امور میں مشورے کے حکم کے فور اُبعد یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب کام کرنے کاعزم کرو تو اپنی عقل ورائے اور تدبیروں پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ بھروسہ اور توکل صرف اللہ تعالی پر کرو، کیونکہ مشورہ بھی ایک تدبیر ہے، اور تدبیروں کاموٹریا مفید ہوناصرف اللہ تعالی ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ چاہے توزہر سے تریاق مفید ہوناصرف اللہ تعالی ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ چاہے توزہر سے تریاق کاکام لے لے اور چاہے تو کسی کیلئے تریاق ہی کو زہر بنادے، انسان کیا اور اسکی رائے اور تدبیر کیا، ہر انسان اپنی عمر کے ہزاروں واقعات میں اپنی تدبیروں کی رسوائی کامشاہدہ کرتار ہتا ہے۔

مولانارومی نے خوب فرمایا ہے:

خویش را دیدیم و رسوائی خویش امتحان ما مکن اے شاہ بیش لین واضح رہے کہ توکل اسباب کو اختیار نہ کرنے اور تد ہیر و کو سش چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جانے کا نام نہیں، بلکہ ایسا کرنا سنت انبیاء اور قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کتاب میں اسلحہ اور سامان جہاد کی تیاری سکے قرآنی احکام اور آنخضرت علیق کی ہدایات پیچھے آچکی ہیں، خود مشورہ بھی ایک تد ہیر ہے جس کا حکم قرآن وسنت کے حوالے سے ابھی بیان ہواہے، لہذا معقول تد ابیر واسباب کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے اختیار کرنا، اور مناسب کو شش وجد و جہد کرنا ہر گر توکل کے خلاف نہیں، ہال دوراز کار اور موہوم تد ہیر دل کے پیچھے کرنا ہر گر توکل کے خلاف نہیں، ہال دوراز کار اور موہوم تد ہیر دل کے پیچھے پڑنایاصرف اسباب اور تد ابیر ہی کو موثر اور کا فی سمجھ کراللہ تعالی سے غافل ہو جانا کے شک خلاف توکل ہے۔ (۱)



<sup>(</sup>۱) تغییر معارف،القر آن ج بص۲۲۷



اسلامی قانون شہادت اور ماہرین کی رپورٹیں

# اسلامی قانونِ شہاد ت اور ماہرین کی رپور ٹیس

(منقول از ما بهنامه البلاغ شاره صفر ۲۰۰۰ه اه

مندرجہ ذیل مقالہ آزاد کشمیر سے مولانامفتی بشیر احمہ صاحب کے ایک سوال کے جواب میں تحریر کیا گیا تھا، یہ مسئلہ چو نکہ موجودہ دور میں اسلامی قانون کی تطبیق سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ سوالات عام طور سے ذہنول میں بیدا ہوتے رہتے ہیں، اس لئے افاد ہُ عام کے لئے ذیل میں شائع کیا جارہا ہے!

سول : کسی ماہر ڈاکٹر کی شہادت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ نصاب شہادت کے لئے کم از کم دو ڈاکٹروں کی شہادت ہونی چاہئے۔ مروجہ قوانین میں ایک ڈاکٹر کا دیا ہوا نتیجہ قبول کیا جاتا ہے اور خصوصاً زخموں کی اقسام، ان کی گہرائی اور سبب موت کے بارے میں ڈاکٹر کی بات پر ہی جج کا فیصلہ ہو تا ہے، شرعاً کیا بہی صورت ہوگی ؟
شرعاً کیا بہی صورت ہوگی ؟
بینُو او تُو جَورُو اُ!

المستفتى بشير احمر دارالا فتاء باغ ـ ضلع يونچھ ـ آزاد تشمير ۴ - جولائی ١٩٧٤ء

#### الجواب

ٱلْحَمْدُ للهِ وَكَفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى. أَمَّا بَعْدُ

اس سوال کا جواب بہت تفصیل چاہتا ہے اس لئے کہ بہت سے مواقع بیں فقہائے کرام نے نہ صرف اطباء کے قول کو بلکہ ہر علم وفن سے متعلق اس کے ماہرین کے قول کو اپنے اپنے محل میں ایک خاص حد تک جمت قرار دیا ہے۔ مثلاً فریدے ہوئے جانور کے جسمانی عیب کے بارے بیں اگر بائع اور مشتری کا اختلاف ہو تو قاضی پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ متعلقہ ماہرین کی رائے معلوم کئے بغیر فیصلہ نہ کرے، چنانچہ معین الحکام میں ایک مستقل باب اس عنوان سے موجود فیصلہ نہ کرے، چنانچہ معین الحکام میں ایک مستقل باب اس عنوان سے موجود بیاب کی ابتدائی عبارت ہے۔

"يجب الرجوع الى قول اهل البصر والمعرفة من النخاسين فى معرفة عيوب الرقيق من الاماء والعبيد وسائر الحيوانات(ص١٦٢)"

اسی باب میں صاحب معین الحکام آگے فرماتے ہیں:-

"هل يحكم بقولِ النساءِ فيما يشهدن فيه من عيوب الاماءِ انه قديم قبل تاريخ التبايع ام لا يسمع منهن في ذلك ويشهد في ذلك الحكماء او النخاسون، قال بعضهم ان كن طبيباتٍ يسمع منهن والا فلا يشهدن به الا الحكماء (حواله بالا)" جس کا حاصل ہے ہے کہ خریدی ہوئی باندیوں کے پوشیدہ جسمانی عیب کے بارے میں یہ فیصلہ کہ وہ عیب خریداری کی تاریخ سے پہلے کا ہے یابعد کا، طبیب یا طبیبہ ہی کے قول سے ہو سکتا ہے۔ معین الحکام (س ۹۹) ہی میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے کہ گواہوں کو علم کے بغیر گواہی دینا جائز نہیں، جبال یہ بتایا گیا ہے کہ گواہ کے لئے علم کے ذرائع کیا ہیں، وہیں ایک ذریعہ نظر واستد لال بھی ذکر کیا ہے، جس کی بناء پر کسی خاص فن کے ماہرین کواس فن سے متعلقہ امور میں گواہی دینا جائز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں

"الرابع، العلمُ المدركُ بالنظرِ والاستدلالِ جائز كما يجوز بما علم من جهةِ الضرورةِ ومن ذلك شهادةُ الحكماءِ في قدم العيوبِ وحدوثها وشهادةُ اهلِ المعرفةِ في قدم الضرر وحدوثه (الي قوله) وبذا باب واسع".

فتاوی انقرویہ (ص۱۲۹ج۱) اور جامع الر موز للقہتانی (ص۱۲۴ج۲) میں "حکومۃ عدل" کی ایک تفسیر یہ ذکر کی ہے کہ قاضی، ماہرین (طب) کے بہمشورے سے (زخم کا) جتنا معاوضہ مناسب سمجھے وہی حکومت عدل ہے۔ عبارت یہ ہے:-

"والاصح انه مايري القاضي بمشورة اهل البصر"

اگر کسی کی ضرب سے دوسرے کی آنکھ کی بینائی جاتی رہی اور مارنے والا کہتا ہو کہ بینائی باقی ہے تو آنکھ کے ماہرین سے معاینہ کرایا جائے گااوران کی رپورٹ اس میں جت ہوگی۔ چنانچہ عالمگیریہ (ص۹ج۲) میں ہے کہ

وتكلموا في ذهاب البصر (الي قوله) وقال محمد رحمه الله

تعالىٰ: ينظر الى البصر اهل البصر، وان لم يعلم ذالك يعتبر فيه الدعوىٰ والانكار والقول للجاني مع البتات"

جرائم بین اصول ہے ہے کہ اگر کسی کا کوئی عضو جوڑ پر سے کاٹ دیا ہو تو مجر م سے اس عضو کا قصاص لیاجا تا ہے ، امام ابو یو سفٹ فرماتے ہیں کہ کان میں بھی گئی جوڑ ہوتے ہیں۔ پس اگر کان کا بچھ حصہ جوڑ پر سے کاٹا گیا ہو تو مجر م کاکان بھی اسی جوڑ سے کاٹ دیا دیاجائے گا۔ رہی ہے شخفیق کہ کان میں واقعی جوڑ ہوتے ہیں یا نہیں تو فقہائے کرام نے اس کا فیصلہ ماہرین (اطباء) کی رائے پر چھوڈا ہے۔ پس اگر ماہرین کہیں کہ کان میں جوڑ ہوتے اور جوڑ ہی پر سے کان کاٹا گیا ہے تو فد کورہ بالا طریقے سے قصاص لیا جانے گا اور اگر اطباء کہیں کہ کان میں جوڑ نہیں ہوتے تو کان کا جتنا حصہ مجرم نے کاٹا ہے اتنا ہی حصہ مجرم کے کان کا کاٹا جائے گا۔ ، جوڑ کا اعتبار نہیں ہو گا۔ (مائیریو ص ۱۰۵۲)

ان چند مثالول سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ فقہاء کرام نے بہت سے مواقع میں اطباءاور دوسرے فنون کے ماہرین کا قول جمت قرار دیاہے۔اگر قاضی اس فن کا ماہر نہیں تو اس پر لازم کیا ہے کہ وہ ماہرین سے ان کی رائے معلوم کرنے کے بعد فیصلہ کرے۔

رہا میہ سوال کہ صرف ایک طبیب کا مقول کافی ہوگایا دو کا؟ نیز اس قول میں شر انط شہادت کا پایا جانا ضروری ہے یا نہیں؟ تواس سوال کا تعلق "واحدِ عدل" کی شہادت یا خبر سے ہے، لہذا" شہادت "اور خبر "کا فرق ملحوظ رکھتے ہوئے ال تمام صور توں کا جائزہ لینا ناگز رہے، جن میں فقہاء کرام نے صرف "واحد عدل" کی شہادت یا خبر کو کافی قرار دیا ہے، اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوسکے گاکہ کہاں ایک

طبیب کی شہادت یا خبر کافی ہو گی، کہاں نہیں۔

طبیب اور ڈاکٹر کا ایک ہی تھم ہے ،اس لئے آگے ہم اختصار کے لئے صرف لفظ طبیب ذکر کریں گے۔ پہلے شہادت کامسکلہ بیان ہو گا، پھر خبر کا۔

شهادت كامسكه

فقہائے کرام نے قرآن وسنت اور تعامل صحابہ کی روشنی میں شہادت کی چاراقسام بیان فرمائی ہیں:-

(۱) شهادت علی الزنا الله اس میں نصاب شهادت چار مرد ہیں، چار ہے کم مردول کی شہادت پر حد ترنا ثابت نہیں ہو سکتی (۱)

لقوله تعالىٰ: ﴿والْتِيْ يَاتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ آرُبُعَةً مَنْكُمْ ولِقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾.

ولفظ اربعة نصّ في العدد والذكورة كما في البحر

(۲) بقیه حدود و قصاص میں شہادت کاس میں نصاب شہادت کم از کم دو مرد ہیں، ایک مرد اور دو عور تیں بھی کافی نہیں۔ قصاص خواہ فی النفس ہویا فیما دون النفس، دونول کا ایک ہی تھم ہے۔ (در مختار و شامی ص ۵۱۵ ج م) لقو له الزهری رحمه الله مضت السنة من لدن رسول الله صلی الله علیه وسلم والخلیفتین من بعدہ ان لا شهادة للنساء فی الحدود

<sup>(</sup>۱) در مختار وشامی ص ۱۵۰ ج ۱۸ روالمحت ار ص ۲۲ ج ۱

والقصاص. قال وشمل القصاص ماكان في النفس وما دونها. (شرح المجلد صايف و المخارص ٢٣٠٦)

(۳) بیچی کی ولادت یا سته لال پر شهادت (برائے ثبوت (۱) نسب و میر ان وصلوٰۃ جنازہ) اور عور توں کے ان تمام امور پر شهادت کہ جن پر مر و مطلع نہیں ہوتے (مثلاً بکارت، ثیوبت، حیض، حمل، اسقاط اور غور توں کے عام پوشیدہ عیوب جیسے قرن ر تق وغیرہ) ہان میں نصاب شهادت ایک عاقل، بالغ، آزاد، معلمان عورت ہے۔ (در مخار وشامی ص۵۱۵ج ۲۲، والمجلۃ وشرحہ ص۱۰۲ج۵ مادہ معلمان عورت ہے۔ (در مخار وشامی ص۵۱۵ج ۲۲، والمجلۃ وشرحہ ص۱۰۲ج۵ مادہ الله الله عن القصاء بقول امر اُۃ بانفرادہ) مرد کو چو نکہ ان امور کاعمد اُ مشاہدہ الباب السابع فی القصاء بقول امر اُۃ بانفرادہ) مرد کو چو نکہ ان امور کاعمد اُ مشاہدہ جائز نہیں فسق ہے، اس کئے مرد کے حق میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ کہے کہ ''میں جائز نہیں فسق ہے، اس کئے مرد کے حق میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ کہے کہ ''میں خوائز نہیں فسق ہے، اس کئے مرد کے حق میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ کہے کہ ''تو شہادت قبول نہ ہوگی اور اگر کہے کہ ''تو شہادت قبول کر کی جائے گی بشر طیکہ عدل ''وہا بگر چہ ایک میر کی نظراتفا قا اس پر پڑگئی'' تو شہادت قبول کر کی جائے گی بشر طیکہ عدل ''وہا گرچہ ایک ہو۔

ففى الدر المخار (۵۱۵ ج م مع شاى): - وللولادة واستهلال الصبى للصلوة عليه وللارث عندهما والشافعي واحمد وهو ارجح (قيد للارث واما في حق الصلوة فتقبل اتفاقا (شامي) والبكارة وعيوب النساء فيما لا يطلع عليه الرجال امرأة حرة مسلمة واثنتان احوط. والاصح قبول رجل واحد قال الشامي تحته: قال في المنح: "واشار بقوله: فيما لا يطلع عليه الرجال" الى ان الرجل لو شهد لا تقبل بقوله: فيما لا يطلع عليه الرجال" الى ان الرجل لو شهد لا تقبل شهادته وهو محمول على ما اذا قال: تعمدت النظر اما اذا شهد

<sup>(</sup>۱) اس کی صراحت شرح المجله میں ہے۔

بالولادة وقال فاجأتها، فاتفق نظرى عليها تقبل شهادته اذا كان عدلاً، كما في المبسوط.

بلکہ صاحب تکملہ روالحت ار اور شارح المجلہ نے تو منح عن السراج کے حوالے سے بعض مشائخ حنفیہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اگر مر د کھے کہ (تحل شہادت کی غرض سے) میں نے قصد أد یکھا تھا تب بھی اس کی شہادت قبول کی جائے گی، مگران مشائخ کے نام دونول نے ذکر نہیں کیے، البتہ زیلعی رحمہ اللہ سے اس قول کی تائید نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ

وفى الزيلعى ما يفيد ارجحية القبول وان تعمد النظر لاجل تحمل الشهادة افاده فى التكملة (شرح المجله ٢٠ ج ٥ ماده ٨٨ ، ١٠ وتفصيل كلام الزيلعى يطلب من تكملة رد المحتار ص ٣٠ ج ١)

اور صاحب تکملہ رو المحتار کار جھان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ثقہ مرد کی شہادت ان امور میں قبول کی جائے گی بشر طبکہ اس نے تحل شہادت اور احیاء حق کی نیت سے دیکھا ہو<sup>(۱)</sup>۔اور ظاہر ہے کہ عدالت کے حکم پر ان امور کا معاینہ طبیب یاڈا کڑائی غرض سے کر تاہے، اس لئے حاصل یہ نکاتا ہے کہ ایک طبیب یاڈا کڑائی غرض سے کر تاہے، اس لئے حاصل یہ نکاتا ہے کہ ایک طبیب یاڈا کڑ (مرد) کی شہادت ان امور میں قبول کی جائے گی (ا) اس مسلے کی پھے تفصیل معین الحکام میں بھی نہ کور ہے۔ صاحب معین الحکام کار جھان بھی ای طرف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ثقہ مرد کی شبادت قبول کی جائے گی دلیل اور اعتراض کا جواب ویں طرف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ثقہ مرد کی شبادت قبول کی جائے گی دلیل اور اعتراض کا جواب ویں ملاظہ کیا جائے۔ فی القضاء بقول رجل بانفرادہ ص ۱۱ نیز حاشیہ ہدایہ میں بھی جواز پر جزم کیا گیا ہے۔ ملاظہ کیا جائے۔ فی القضاء بقول رجل بانفرادہ ص ۱۱ نیز حاشیہ ہدایہ میں بھی جواز پر جزم کیا گیا ہے۔ (کتاب الشہادة ص ۱۵۲۰ ہے) نیز فق القد پر میں ابن الہمامؓ نے بھی ولادت کے بارے میں نقل فر مایا ہے کہ و قال بعض مشائخناان قال تعمدت النظر تقبل ایضاؤں ہوتا کے اس حاسات افعیؓ۔ (ص ۱۰ نیز)

بشر طیکه وه عدل هو بعنی کبائر سے اجتناب کر تا ہواور صغائر پر اصر ارنہ کر تا ہو۔

(۷) مذکورہ بالا تین اقسام کے علاوہ باقی حقوق العباد میں شہادت کہ اس کا نصاب دومر د، یا ایک مر داور دوعور تیں ہیں۔ حقوق خواہ الیہ ہول یا غیر مالیہ مثلاً نکاح، طلاق، وکالة، وصیت، قتل خطا اور ایسا ہر قتل جو موجب قصاص نہیں، ان سب کا نصاب شہادت یہی ہے۔ (الدر الحقار مع شای ص ۵۱۵ ج ۴، والت کملہ ص ۲۱ ج۱، وشرح المجلة ص ۲۰۲ ج ۵۱۵ ده ۵۱۵ ج ۴)

البتہ اس قسم ہے دوصور تیں مستنیٰ ہیں: -(۱) شہادت کی تعلیم گاہ یا تہما ہوتو اس میں صرف ایک معلم کی گاہ کے نابالغ بچوں کے حوادث سے متعلق ہوتو اس میں صرف ایک معلم کی شہادت کافی ہو گی۔(۲) زنانہ جمام میں کوئی قتل ہو جائے تو اس پر صرف عور تو ل کی شہادت ثبوت دیت کی حد تک کافی ہو گی، قصاص اس سے بھی ثابت نہ ہوسکے گا۔ (شہادت دینے والی عور تو ل کی تعداد کیا ہو گی؟ اس کی صراحت کتب فقہ میں گا۔ (شہادت دینے والی عور تو ل کی تعداد کیا ہو گی؟ اس کی صراحت کتب فقہ میں نہیں ملی، البتہ الشیخ عبد القادر عودہ نے التشر لیج البخائی (ص ۱۳۲۱ ج ۲) میں کہا ہے کہ فقہاء حنفیہ اس صورت میں صرف ایک عورت کی شہادت کو کافی قرار دینے ہیں، افسوس ہے کہ انہوں نے اس کاکوئی حوالہ نہیں دیا)

ان دونول متنیٰ صور تول کی وجہ وہی ہے جو عیوب نساء کے مسکے میں ہے کہ بچول کی تعلیم میں عموماً ایک ہی استاذ ہو تا ہے ، دوسر ہے لوگول کا ان امور پر مطلع ہو نا مشکل ہے اور عور تول کے حمام میں مرد نہیں ہوتے ، پس ان دونول استفاء کی صور تول میں بھی اگر چہ حدود و قصاص ثابت نہیں ہو سکتے ، گر دوسر ہے مقوق میں یہ شہادت معتبر ہوگی تا کہ حقوق ضائع نہ ہول اور خون رائیگال نہ جائے ، در مختار کی عبارت ہے ۔۔

ونصابها لغيرها من الحقوق سواء كان الحق مالا او غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية (الى قوله) رجلان الا فى حوادث صبيان المكتب فانه يقبل فيها بشهادة المعلم منفردا، قهستانى عن التجنيس او رجل وامرأتان (وقال قبل اسطر) وفى البرجندى عن الملتقط ان المعلم اذا شهد منفردا فى حوادث الصبيان تقبل شهادته اهـ فليحفظ.

(در مختار مع شامی ص۵۱۵ و ۱۹۵ ج ۲۷)

جمع الفوائد (ص۲۸۸ج اول، حدیث نمبر ۴۹۴۳) میں حضرت عبداللہ بن الزبیر ٔ رضی اللہ عنہ کابیہ معمول بیان کیا گیاہے کہ

"كان ابن الزبير" يقضى بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح" (المالك)

اور تکملہ ر دالمحتار (ص۲۵ج۱) میں ہے کہ

ذكر الحموى رحمه الله فى شرحه عن الحاوى القدسى تقبل شهادة النساء وحدهن فى القتل فى الحمام فى حكم الدية لئلا يهدر الدم. ومثله فى خزانة المفتين.

اور شرح المجله (ص۲۰۲ج۵، ماده۱۹۸۵) میں ہے کہ

وشمل القصاص ماكان في النفس وما دونها. وقيد بالقصاص لما في الخانية ولو شهد رجل وامرأتان في قتل الخطا او بقتل لا يوجب القصاص تقبل شهادتهم وكذا الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى الى القاضى لان موجب هذه الجناية المال فتقبل فيه شهادة النساء مع الرجلاهـ

ادر چونکہ یہ چاروں قسمیں شہادت کی ہیں اس لئے ان میں وہ تمام شرائط لازم ہوں گی جو شہادت کے لئے مقرر ہیں۔ مثلاً گواہ کاعدل ہونا، حاضر عدالت ہونااور لفظ اَشْھَدُ (ا) وغیر ہالبتہ اگر قاضی نے غیر عدل کی گواہی پر فیصلہ کر دیا تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا مگر قاضی گنہگار ہو گا۔اور اگر حکومت کی طرف ہے قاضی کو غیر عدل کی شہادت پر فیصلہ کرنے کی ممانعت ہو تو فیصلہ نافذ بھی نہیں ہوگا۔ در مختار کی عبارت اس سلسلے میں یہ ہے:۔

ولزم فى الكل اى من المراتب الاربع لفظ اشهد بلفظ المضارع بالاجماع وكل مالا يشترط فيه هذا اللفظ كطهارة ماء ورؤية هلال فهو اخبار لاشهادة لقبولها والعدالة لوجوبه (الى قوله) لالصحته خلافاً للشافعى رضى الله تعالىٰ عنه فلو قضى بشهادة فاسق نفذ واثم، فتح. الا ان يمنع منه اى من القضاء بشهادة الفاسق الامام فلا ينفذ لمامر انه يتأقت ويتقيد بزمان ومكان وحادثة وقول معتمد حتى لا ينفذ قضائه باقوال ضعيفة (ص١٥٥٥٥)

<sup>(</sup>۱) خلافاً للعراقيين فانهم لا يشترطون الشهادة في النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الاخبار لا من باب الشهادة الصحيح هو الاول لانه من باب الشهادة والهاءا شرط فيه شرائط الشهادة من الحرية و مجلس الحكم وغيرها. (تكملة رد المحتار ص ٢٧ ج ١)

#### خلاصه بحث

خلاصہ بحث بیہ ہے کہ شہادت سے جوامور ثابت ہوتے ہیں،ان کی کل جار قشمیں ہیں:-

- (۱) حدِ زنا،
- (۲) قصاص اور بقیه حدود،
- (۳) عور تول کے مخصوص پوشیدہ امور کہ جن پر مرد عموماً مطلع نہیں ہوتے،

### (۴) ان تین کے علاوہ باقی حقوق العباد۔

ان میں قشم اول ودوم کے ثبوت کے لئے تو صرف ایک طبیب یاڈاکٹر کی شہادت کسی حال کافی نہیں لہٰذااس سے نہ کوئی حد ثابت ہوسکتی ہے، نہ قصاص، قصاص خواہ جان کا ہویا کسی عضو کا۔

تیسری قشم میں ایک ثقہ طبیبہ یالیڈی ڈاکٹر، دایہ یانرس یاکسی بھی ایک دیانت دار عورت کی شہادت کافی ہے اور اگر ایک طبیب یاڈاکٹریا کوئی اور مردیوں کہے کہ اس واقعے پر میری نظر اچانک اتفا قاً پڑگئی تواس کی شہادت بھی کافی ہے۔ بلکہ حافظ زیلعی رحمہ اللہ صاحب معین الحکام، مولانا عبد الحکی لکھنوی اور صاحب تکملہ وغیر ہم کے کلام سے یہ گنجائش بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ کیے کہ میں نے (گواہ بننے کی نبیت ہے) قصد آ دیکھا تھا تب بھی ایک مرد کی شہادت قبول نے (گواہ بننے کی نبیت سے) قصد آ دیکھا تھا تب بھی ایک مرد کی شہادت قبول

ہو گی۔

اور چوتھی قشم میں عام حالات میں تو صرف ایک طبیب یاڈاکٹر کی شیادت کافی نہیں، بلکہ دومر دیایامر داور دوعور تیں ضروری ہیں۔ کیکن اسی فتم میں تعلیم گاہ کے بچول کے معاملات میں صرف ایک معلم کی اور قتل فی حمام النساء میں صرف عور تول کی شہادت کوجو فقہائے کرام نے جیت قرار دیاہے،ان دواشٹنائی صور تول میں غور کرنے سے بیہ سمجھ میں آتاہے کہ حقوق العباد میں آگر بجھ مزید صور تیں ایسی پیش آئیں کہ جن پر عموماً ایک ہے زیادہ اشخاص کا گواہ بننا عادۃ مععد ر ہو توان میں بھی صرف ایک طبیب یاڈا کٹر کی شہادت قبول کی جانی جاہئے کیو نکہ مدود وقصاص کے علاوہ باقی امور میں جہال اصل نصاب شہادت پورا ہونا عادۃً متعذر تھا فقہاء کرام نے تخفیف سے کام لیا ہے عور تول کے مخصوص پوشیدہ امور میں صرف ایک عورت یا ایک مرد کی شہادت، تعلیم گاہ کے بچول کے معاملات میں صرف ایک معلم کی شہادت اور فتل فی حمام النساء میں صرف عور تول کی شہادت کو قبول کرنا اس کی واضح مثالیں ہیں ،اور وجہ یہی ہے کہ بیہ تینوں مثالیں حقوق العباد ہے متعلق ہیں،اگر تخفیف نہ کی جائے نوان حقوق کا اتلاف لازم آجائے گا،للبزاان مثالوں پر انہی جیسی دوسری مثالوں کو قیاس کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، مثلاً یوں کہا جاسکتا ہے کہ جو تھم عور توں کے حمام کا ہے، وہی اس زجہ خانہ یازنانہ ہیبتال یازنانہ تعلیم گاہ کا ہو گاجس میں مر دوں کا عمل د خل نه هو ـ

مگراس گنجائش کی کوئی صراحت فقہاء کے کلام میں احقر کو نہیں ملی۔اگر مل جائے فبہا، ورنہ ایسی صور تول کو معین ومشخص کر کے علماء اہل فتو کی کے باہمی مشور ہے سے ان کا تھم معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اب ضرورت دو چیزول کی ہے ، ایک بید کہ ایسی مزید صور تیں معین و مشخص کی جائیں جن میں ایک سے زیادہ طبیبول یا ڈاکٹرول کا گواہ بنناوا قعی متعذر ہوتا ہو، اور دوسر کی بید کہ ان صور تول کو علاء اہل فتو کی کے سامنے پیش کیا جائے تا کہ وہ اجتہاد فی المسائل کی بنیاد پر ان کا تھم واضح فر ماسکیں۔

### خبركامسكله

سے سب تفصیل شہادت سے متعلق تھی، رہائی کامسکلہ، تواس میں شہادت جیسی کڑی پابندیاں نہیں، اس کی بیشتر صور توں میں صرف ایک شخص کی خبر کو کافی قرار دیا گیا ہے، حتی کہ معاملات میں توایک فاسق یا کا فرکی خبر قبول کی جاتی ہے، خواہ مرد ہویا عورت، آزاد ہویا غلام، بشر طیکہ ظن تالب یہ ہو کہ یہ بیج بول رہاہے۔ البتہ دیاناتِ محضہ میں خبر دینے والا شخص کاعدل ہوناضر وری ہے، کافریا فاسق کی خبر کافی نہیں۔ (کذافی البدلیة نی کتاب الکراہیة ص ۵۲ میں جہو تکملة ردالحت رص کا جرا)

نیز قاضی کو فیصلے پر بہنچنے یا فیصلے کی بعض تفصیلات طے کرنے کے لئے بیا او قات الیی چیز ول کی شخفین کرنا پڑتی ہے جن کا ثبوت شہادت پر مو قوف نہیں، ایسی چیز ول میں بھی ''واحد عدل''کی خبر کو فقہاء کرام نے کافی قرار دیا ہے چنانچہ ہدایہ (کتاب الکراہیہ ص ۴۵۲ ج ۴) میں ایسی کئی صور تیں مذکور ہیں اور معین الحکام میں توایک مستقل باب الباب السادس فی القصاء بقول رجل با نفرادہ کے عنوان سے موجود ہے (''۔ (ص ۱۵۱)

نیز در مختار میں بھی الاشیاہ کے حوالے سے ایسی بارہ صور تیں یکجاذ کر کی گئی

<sup>(</sup>۱) اس سلط مين معين الحكام مين اس مقام پريه كليه بهي درج به كه قال بعضهم ويكفي الشاهد العدل فيما يبتدئ الحاكم فيه بسوال وفيما كان علما يؤديه.

ہیں؛ ان سب کا تعلق نضاء سے ہے مگر ان کا ثبوت شہادت پر مو توف نہ ہوئے کا وجہ سے ان میں صرف ایک نقہ مرد کی خبر کو قبول کر لیاجا تا ہے، ان میں خبر دینے والے کا حاضر عدالت ہونا یا لفظ اَشْھَدُ کہنا بھی ضروری نہیں۔ موت، جسمانی عیوب وامر اض، زخمول کی اقسام، ان کی گہر ائی اور ان پر مرتب ہوئے والے تاوان (ارش) کی تشخیص و تعیین بھی انہی امور میں سے قرار دی گئی ہے، لہذا ایک قابل اعتاد دین دار جراح یاسر جن کی رپورٹ ان میں کافی ہوگی۔ در محتار کی عبار ت اس سلسلے میں درج ذیل ہے (ص ۱۹۵ج سم کتاب الشہادات):۔

وكفى عدل واحد في اثني عشر مسئلة على ما في الاشباه (الى قوله) وقد نظم ابن وهبان منها احد عشر فقال م

ويقبل عدل واحد في تقوم في ويقبل عدل واحد في تقوم والمرس يقدر وتوجمة والسلم هو جيد افلاسه الارسال والعيب يُطهر وصوم على مامر او عند علم وموت اذا للشاهدين يخبر

قال الشامى تحته والثانية عشر قول امين القاضى اذا اعهر بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما فى دعوى القنية. (اشباه. مدنى)

در مختار میں بیہ صور تیں مجمل ہیں، ان کی شرح رد المحستار ہیں اور تنکملہ (<sup>()</sup>ردالمحت اراور شرح المحلیہ <sup>(۲)</sup> میں دیکھی جاسکتی ہے، نیز مدایہ (باب الکراہیہ)

<sup>(</sup>۱) ص ۲۵ تا ۱۸ تا ۱۸ تا ۲۰ تا ۲۰ تا ۲۰ تا ۱۸۵ تا الماده ۱۲۸۵ ا

اور معین الحکام (الباب (۱) السادس فی القضاء بقول رجل با نفراده) میں بھی ان میں سے اکثر کی تفصیلات موجود ہیں۔ مذکورہ بالاکتب اور بعض دوسر کی کتب فقہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نوع کی خبر کا انحصار انہی بارہ صور توں میں نہیں، بعض دوسر ی جزئیات بھی اس نوع کی ملتی ہیں، جن میں سے بعض کاذکر ضمنی طور بر آگے آئے گا۔

در مختار کی بیان کر دہ بارہ صور توں میں سے جار صور تیں ایسی ہیں جن میں طبتی ربورٹ کی ضرورت پیش آتی ہے یا آسکتی ہے: - (۱) عَیْب (۲) تقومُ (۳) اُد مش (٤) مَو ْت. ان کی جو تشر تح در مختار وغیر ہ میں ملتی ہے یہاں نقل کی جاتی ہے، پھر ان کے متعلق ضروری تفصیل فقہی جزئیات کی روشنی میں بیان کی جائے گی: -

(۱) عبر قال الشامى فى رد المحتار قوله "والعيب يظهر" اى فى اثبات العيب الذى يختلف فيه البائع والمشترى (وقال صاحب التكملة: يكتفى فى اثباته بقول عدل ويظهر من الاظهار)

اس سے معلوم ہوا کہ در مختار کی عبارت ''والعیب یظھو''کا مطلب یہ ہے کہ کسی مبیع کے عیب دار ہونے نہ ہونے میں اگر بائع اور مشتری کا اختلاف ہوجائے اور واحد عدل اس کے معاینہ کے بعد خبر دے کہ اس میں واقعی فلال عیب موجود ہے تو عیب کا وجود ثابت ہو چائے گا،اس قاعدہ کلیہ کا تقاضہ بہے کہ بائع اور مشتری کا اختلاف اگر خریدے ہوئے جانور، غلام یاباندی کے کسی جسمانی بائع اور مشتری کا اختلاف اگر خریدے ہوئے جانور، غلام یاباندی کے کسی جسمانی

عیب یا بیماری سے متعلق ہو اور اس کے نبوت کے لئے طبقی معاسینے کی عاجب محسوس کی جائے تواس میں صرف ایک دیانت دار (عدل) طبیب کی ربورث کو حجت قرار دیاجائے گا۔

(۲) تقوم: قال الشامى فى رد المحتار قوله فى تقوم اى تقوم التعوم الصيد والمتلفات، وفى التكملة قوله فى تقوم اى تقوم الصيد الذى اتلفه المحرم وكذا فى متلف بان كسر شخص الشخص شيئا فادعى ان قيمته مبلغ كذا فانكر المدعى عليه ان يكون ذلك القدر فيكفى فى اثبات قيمته قول العدل الواحد وذكر فى البزازية من خيار العيب انه يحتاج الى تقويم عدلين لمعرفة النقصان فيحتاج الى الفرق بين التقويمين (اى تفويم المتلفات وتقويم النقصان الذى يثبت فى المبيع. رفيع) ويستثنى من كلامه تقويم نصاب السرقه فلا بد فيه من اثنين كما فى العناية.

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دوسر ہے کی کوئی چیز توڑ دے اور مالک دعویٰ کرے کہ اس کی قیمت اتن تھی ادر مجرم کہنا ہو کہ قیمت اس سے کم تھی تو اس صورت میں قیمت کا اندازہ واحد عدل سے کرایا جائے گا ادر اس کا قول کافی سمجھا جائے گا۔ اس قاعدہ کلیہ کا تقاضا ہے ہے کہ اگر وہ توڑی ہوئی چیز کسی جانور کا عضو ہویا کسی کے جانور کو کسی نے زخمی کر دیا ہویا کسی کی ضرب سے اس جانور کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہو تو اس صورت میں چونکہ نقصان قیمت کا اندازہ اس پر موقوف ہے کہ وہ زخم کس نوعیت کا اور کتنا گہرا ہے، اس لئے طبتی معامینے کی مورت ہوگا۔

(۳) أرش: قال صاحب التكمله: قوله: وأرش (۱) يقدر، اى فى نحو الشجاج.

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے دوسر ہے انسان کوزخمی کر دیا توزخم کاارش (جرمانہ) جو مجرم کی طرف سے زخمی کو دلوایا جائے گا، اس کی مقد ار کا تغین واحد عدل سے کرایا جائے گااور اس کا قول کافی سمجھا جائے گا۔

(٤) موت: قال الشامى فى رد المحتار وكذا فى التكملة قوله: موت اى موت الغائب قوله اذا للشاهدين يخبر اى اذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسمعهما ان يشهد اعلى موته.

اس سے معلوم ہوا کہ کسی غائب شخص کی موت کی خبر اگر کوئی واحد عدل دو
آدمیول کو سنائے تواس خبر کی بنیاد پر سننے والے دو مر دوں کو قاضی کے سامنے
شہادت دینا جائز ہے کہ ''فلال شخص مرگیا ہے ''اگر چہ اس کی موت کا مشاہدہ ان
گواہوں نے نہیں کیااس قاعدہ کلیہ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر کسی مریض کی موت
کی خبر کوئی طبیب دے توسننے والوں کے لئے اس خبر کوکافی سمجھا جائے گااور ان کو
قاضی کے سامنے مرنے والے کی موت کی شہادت دینا جائز ہے۔

حاصل میہ کہ در مختار کی زیر بحث عبارت سے مستفاد ہوا کہ ایک طبیب کی رپورٹ مندر جہ ذیل امور میں ججت ہو گی:-

(۱) خریدے ہوئے جانور، غلام یا باندی میں جسمانی عیب یا مرض کے متعلق جب کہ بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے۔

<sup>(</sup>۱) ارش کی مفصل تشرِ تکو تعریف کے لئے ملاحظہ ہوالتشریع البحائی ص ۲۷ ج ا۔

(۲) کسی جانور کے جسمانی نقصان کے متعلق جو کس کے زشم لگائے یا چوٹ مارنے سے بیدا ہو گیا ہو، تاکہ جس کا نقصان ہوا ہے ،اسے معاوضہ ولا یا جا سکے۔

(۳) کسی انسان کے جسمانی نقصان کے متعلق جو کسی کی ضرب سے بیدا ہو گیا ہو ، تاکہ نقصان کا معاوضہ دلایا جاسکے۔

(سم) کسی کی موت کے متعلق۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ ان مسائل میں ایک طبیب وغیرہ کی طبی ربورٹ سس حد تک مؤثر ہے، اس میں کیا تفصیلات ہیں۔ ہر مسئلے کے متعلق جو تفصیلات کتب فقہ میں مل سکی ہیں،ان کاخلاصہ یہاں بیان کیا جا تا ہے۔



# جسمانی عیوب وامر اض کے متعلق طبتی ریورٹ کی عدالتی حیثیت

در مختار اور شامی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کر دہ قاعدہ کلیہ سے جو بات اجمالی طور پر مستفاد ہوئی تھی کہ خریدے ہوئے جانوروں، غلا موں اور باندیوں کے جسمانی عیوب وامر اض کی تشخیص کے لئے ایک طبیب کی خبر کافی ہوگی، معین الحکام نے اس کی صراحت کر دی ہے اور ساتھ ہی ہی واضح کر دیا ہے کہ ان سب کو معائنے کے لئے حاضر عدالت ہونا ضروری نہیں بلکہ جس جانور یا غلام وغیرہ کے عیبیا مرض کی تشخیص مطلوب ہے، اسے معائنے کے لئے عدالت متعلقہ ماہر طبیب کے بیاس بھیج کرریورٹ طلب کرلے توبیہ بھی جائز ہے۔

تنكبيه

صاحب معین الحکام ہی نے قاضی خان کے حوالے سے ایک اہم بنیادی اصول یہ بیان کیاہے کہ اس طبّی رپورٹ سے صرف اتنا ثابت ہوگا کہ اس جانور وغیرہ میں فلال جسمانی عیبیامرض موجود ہے، رہایہ سوال کہ عیب کی ذمہ داری بالکع پر ہے یا مشتری پر؟ تواس کا فیصلہ صرف شہادت ہی سے ہو سکتا ہے، طبّی رپورٹ اس کے لئے کافی نہیں۔ پس اگر دوگواہوں کی باضابطہ شہادت سے ثابت ہوگیا کہ یہ عیب بیع سے پہلے ہی مبیع میں موجود تھا تواس کی ذمہ داری بائع پر ڈالی جائے گی اور مشتری چاہے تو بیع کو ضح کر دیا جائے گا (یا بعض صور توں میں اس جائے گی اور مشتری چاہے تو بیع کو ضح کر دیا جائے گا (یا بعض صور توں میں اس نقصان کا عوض مشتری کو دلایا جائے گا) فقہائے کرام نے یہ بات اصطلاحی الفاظ

میں اس طرح بیان فرمائی ہے کہ یہ خبر صرف توجہ خصوصیت کے لئے معتبر ہے، الزام خصم کے لئے کافی نہیں، معین الحکام کی عبار ات درج ذیل ہیں: ~

وما اختصم فيه من العيوب التي تكون في العبد المبيع فالحاكم اذا تولى الكشف فطريقه ان يرسل بالعبد الى من يرتضيه او يثق ببصره ومعرفته بذلك العيب وغوره مثل الشقاق والطحال والبرص المشكوك وامثال ذلك كثيرة، فياخذ فيه بالخبر الواحد وبقول الطبيب النبيل، كذا نقل عن بعض المتاخرين. (الباب السادس في القضاء بقول رجل بانفراده ص ١١٥)

وفيه (فى الباب المذكور) مابطن من العيوب فى حيوان وقن وامة فالطريق هو الرجوع الى اهل البصر، ان اخبر واحد عدل يثبت العيب فى حق الخصومة. وان شهدبه عدلان وشهد انه كان عند البائع يرد عليه. قاله قاضيخان.

## شوہر کے مجبوب ہونے کے متعلق مجھی ایک شخص کی خبر کافی ہے

جسمانی عیب ہی کے سلسلے کی ایک اور صورت جو خریدے ہوئے جانورول وغیرہ کے علاوہ ہے، یہ ہے کہ اگر عورت دعوی کرے کہ اس کا شوہر مجبوب ہے اور شوہر (خواہ غلام ہویا آزاد) اس کا انکار کرے اور کیڑوں کے اوپر سے جھونے سے حقیقت حال واضح نہ ہوتی ہوتو قاضی کسی معتبر شخص کو مامور کرے گا کہ وہ اس کامعاینہ کر کے بتلائے کہ عورت سے کہتی ہے یامر دسیا ہے۔

یہ صورت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطلاق میں خانیہ کے حوالے سے نقل کی ہے،ان کی عبارت ہیہے:-

(تتمه) لو اختلفا في كونه مجبوبا فان كان لا يعرف باللمس من وراء الثياب امر القاضي امينا ان ينظر الي عورته فيخبر بحاله لانه يباح عند الضرورة (١) (خانيه).

فننب

<sup>(</sup>I) كتاب ر دا محت اربياب العنين وغير ٥ ـ ص ٨١٨ ج٣٠ ـ

<sup>(</sup>۲) حیلهٔ ناجزه- حکم زوجهٔ عنین-

## جرائم میں زخموں کے متعلق طبتی جائزہ کی عدالتی حیثیبت

اتن بات تو پیچھ معلوم ہو چکی ہے کہ جرائم میں زخموں کا جو ارش (معاوضہ) کی طرف سے زخمی کو دلوایا جاتا ہے اس کی مقدار معین کرنے کے لئے واحد عدل کا قول کافی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا قول صرف ارش کی مقدار معین کرنے چو نکہ زخم کی ارش کی مقدار معین کرنے چو نکہ زخم کی ارش کی مقدار معین کرنے چو نکہ زخم کی نوعیت اور گہرائی وغیرہ کی تشخیص پر مو قوف ہے، اس لئے فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اس تشخیص میں جہال جہال طبیب کی رپورٹ کی ضرورت ہو، وہال طبیب ہے کہ اس تشخیص میں بھی ججت ہوگا اور بہ قول سے معائنہ کرایا جائے گا اور اس کا قول اس تشخیص میں بھی ججت ہوگا اور بہ قول بھو نکہ خبر ہے شہادت نہیں لہذا اس میں شرائط شہادت کی پابندی بھی ضروری نوصیل اس کی بیرے کہ نتائج واحکام کے اعتبار سے زخموں اور جسمانی نوصانات کی بنیادی قسمیں تین ہیں:۔

(۱) وہ زخم یا جسمانی نقصان جس کا قصاص مجر مے لیاجا تاہے لیمنی اس کے مماثل زخم یا جسمانی نقصان مجر م کو بہنچایا جاتا ہے۔

(۲) وہ زخم وغیرہ جس کا قصاص تو نہیں لیا جاسکتا گر اس کے معاوضہ (ارش) میں مال کی کوئی خاص مقد ارجو شریعت نے مقرر کر دی ہے ،زخمی کو مجر م کی طرف سے دلوائی جاتی ہے۔

(۳) وہ زخم وغیر ہ جس کے معاوضہ (ارش) کی کوئی خاص مقدار شریجت نے مقرر نہیں کی بلکہ اس مقدار کا نعین واحد عدل ہے کرائے قاضی وہی مقدار

زخمی کو دلوانے کا فیصلہ کر دیتاہے۔

کتب فقہ کے تنبع اور ان میں غور و فکر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں قسمول میں جہال جہال فقہاء کرام نے اس جسمانی نقصان کی نوعیت، کیفیت مقدار اور زخموں کی گہرائی وغیرہ کی تشخیص کے لئے طبق معاینے کی حاجت محسوس کی، وہاں ایک قابل اعتاد طبیب کی رپورٹ کو جمت قرار دیاہے، حتی کہ جس جسمانی نقصان کے نتیج میں قصاص لازم ہو تا ہواس کی تشخیص و تعیین میں بھی ایک طبیب کا قول تسلیم کیا گیاہے، چنانچہ فقہاء کرام نے صراحت کی ہے کہ اگر کسی نے دوسر ہے کے دانت کا کچھ حصہ عرضاً (چوڑائی) میں توڑدیا ہو تو مجرم کا بھی اتناہی دانت چوڑائی میں ایک مخصوص آلے کے ذریعے گس دیاجائے گاجے مہر د"کہا جاتا ہے اور یہ فیصلہ کہ مجرم نے دانت کا کتنا حصہ توڑا تھا ایک ماہر طبیب سے کرایا جائے گا اور اس کا قول اس میں جمت ہوگا۔ فناوی انقرویہ، عالمگیریہ اور شامی کی عبارات اس سلسلے میں یہ جن ہوگا۔

فى الانقروية (١) والابراد (اى ابراد السن) احتياط لئلا يؤدى الى فساداللحم وفى الكسر ينظر الى المكسور مالم كم الذاهب؟ فبرد منها ذلك القدر.

وفى الهندية وفى المنتقى اذكسر من سن رجل طائفة منها، انتظر منها حولا فاذا تم الحول ولم يتغير فعليه القصاص ويبرد بالمبرد ويطلب لذلك طبيب عالم ويقال له قل لناكم ذهب منها فان ذهب النصف يبرد من سن الفاعل

<sup>(</sup>۱) ص۱۲۱جار

<sup>(</sup>۲) یعنی عالمگیری<sub>ه</sub> - صفحه اا جلد ۲

النصف، كذا في المحيط.

قال الشامى (ا) وفى البزازية قال القاضى الامام "وفى كسر بعض السن انما يبرد بالمبرد اذا كسر عن عرض امّا لو عن طول ففيه الحكومة اه شرنبلاليه، وفى التاتار خانيه "ان كسر مستويا يمكن استيفاء القصاص منه اقتص والا فعليه ارش ذلك.

اور جب اعضاء انسانی کے قصاص میں ایک طبیب کی رپورٹ کافی سمجھی گئی ہے تو جن جسمانی نقصانات پر قصاص کے بجائے ارش (مالی تاوان) واجب ہوتا ہے ، ان میں تو ایک طبیب کی رپورٹ بدرجہ اولیٰ کافی ہوگی، چنانچہ بیجھے کئی عبارات ارش کے متعلق بھی آچکی ہیں۔واللہ اعلم

كتبه محدر فيع عثاني عفاالله عنه

<sup>(</sup>۱) ردا محت ار صفحه ۸۷ مجلد ۵ كتاب الجنايات، باب القود فيمادون النفس\_



اگرزناکے گواہوں میں کوئی گواہ گواہی سے انحراف کرزنا کے گواہوں میں کوئی گواہ گواہی سے انحراف کرنے کیا ہوگی؟

س - اگرزنا کے گواہوں میں کوئی گواہ گواہی سے انحراف کرے تو مسکے کی نوعیت کیا ہوگی؟ (اسلامی نظریاتی کونسل یا کستان)

الجواب حامداً ومصلياً

ابتداءًاس مسئله کی دوصورتیں ہیں:

(۱) کسی ایک گواہ یا سب گواہوں نے رجوع حد (حدرجم ہو، یا جلد یعنی کوڑے لگانے ہوں) جاری کرنے سے بل کرلیا ہوگا۔ (۲) یا بعد میں۔

اگر قبل ہو، تو اس کی پھر دوصور تیں ہیں:

الف: بيرجوع قاضي كے فيصله كے بعد ہوگا۔

ب: يأيملي بهوگار

ان تمام صورتوں میں بالا تفاق ملزم پر حد جاری نہیں ہوگی ،خواہ حدرجم ہویا جلد ( کوڑے لگانا) ہو۔

رنہیں\_ پرجیس\_

۲.....اوراگر گواہون نے اپنی گواہی سے رچوع حد جاری کرنے کے بعد کیا تواس کی دوصورتیں ہیں: حدیارجم ہوگی، یا جلد ( کوڑے لگانا):

الف: رجم کی صورت میں رجوع کرنے والا گواہ اگرایک ہے، تو صرف ای گواہ پر حد قذف جاری کی جائے گی، اور وہ دیت کی ایک چوتھائی کا ضام ن بھی ہوگا، اور اگر سب گواہوں نے اپنی گواہ سے رجوع کیا، تو سب پر حد قذف جاری ہوگی، اور ہر ایک چوتھائی دیت کا ضامن ہوگا۔

حنفیہ کے ساتھ گواہوں پر حدقذ ف جاری کرنے کے اس مسئلہ میں حنابلہ بھی متفق ہیں، البنۃ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ رجوع کرنے کی صورت میں صرف رجوع کرنے والے پرحدقذ ف لگے گی، دوسروں پڑہیں۔

ب: اوراگریه حد جلد (کوڑے لگانا) تھی تو حد قذف کی حد تک تو اس میں بھی وہی تفصیل ہے، جواو پرگزرگئ، البته اس جلد (کوڑے لگانے) سے اگروہ زخمی ہوگیا، یا مرگیا، تو حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک اس کا کوئی صان واجب نہیں، نہ گوا ہول پراور نہ بیت المال پر، اور صاحبین "کے نز دیک تا وان (دیت یا ارش) بیت المال سے اداء کرنا واجب ہوگا۔

رجم کی صورت میں یا جلد کی صورت میں اگر ملزم مرگیا، اور گواہوں نے رجوع کرلیا، تو حنابلہ، شافعیہ اور بعض مالکیہ کے نزدیک اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر گواہ اپنی شہادت سے رجوع کریں، اور ساتھ یہ کہیں کہ ہم نے جان ہو جھ کراس طرح کیا، تو گواہوں پر قصاص یا دیت مغلظہ (جس کی تفصیلات کتب فقہ میں مذکور ہیں) لازم ہوگی، اوراگروہ کہیں کہ ہم نے غلطی سے اس طرح کیا، تو اس صورت میں ان پر دیت مخففہ (جس کی تفصیلات کتب فقہ میں مذکور ہیں) واجب ہوگی۔ (ملاحظہ ہوں فقہی خففہ (جس کی تفصیلات کتب فقہ ہوں فقہی

عبارات)

فى الدر المختار: وبحد من رجع من الاربعة بعد الرجم فقط لانقلاب شهادته بالرجوع قذفا وغرم ربع الدية وان رجع قبله، اى الرجم حد واللقذف ولا رجم لان الامضاء من الفضاء في باب الحدود.

وفى الشامية: قوله (فقط) قيد لقوله: ويحد من رجع اى يحد الراجع فقط حد القذف دون الباقين لبقاء شهادتهم، قوله (وغرم ربع الدية) لان التالف بشهادته ربع الحق وكذا لو رجع الكل حدوا وغرموا الدية نهر، قوله: (وان رجع قبله) اى الرجم سواء كان قبل القضاء او بعده نهر، قوله (حدوا) اى حد الشهود كلهم، اما اذا كان قبل القضاء قول علماء نا الثلاثة. لانهم صاروا قذفة ك، اما بعده فهو قولهما، وقال محمد: يحد الراجع فقط، لان الشهادة تأكدت بالقضاء فلا تنفسخ الا فى حق الراجع ولهما ان الامضاء من القضاء، ولذا سقط الحد عن المشهود عليه الامضاء من القضاء، ولذا سقط الحد عن المشهود عليه نهر (٢/٣/٢)

كذا في الهداية مع الفتح (١٨/٥)

وفى المغنى لابن قدامة: وان رجعوا عن الشهادة او واحد منهم فعلى جميعهم الحد فى اصح الروايتين، وهو قول ابى حنيفة... وقال الشافعى: يحد الراجع دون الثلاثة لانه مقر على نفسه بالكذب فى قذفه، واما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم وانما سقط بعد وجوبه برجوع الراجع، ومن وجب الحد وجب الحد عدد الماحد بشهادته لم يكن قاذفا فلم يحد كما لو لم

يرجع، ولنا انه نقص العدد بالرحوع قبل اقامة الحد فلزمهم الحد كما لو شهد ثلثة وامتنع الوابع من الشهادة الخر٣١٩/١١/)

وفى الهداية مع الفتح: وان شهد اربعة على رجل بالزنا فضرب بشهادتهم ثم وجد احدهم عبدا او محدودا فى قذف فانهم يحدون لانهم قذفة، اذا لشهود ثلاثة، وليس عليهم ولا على بيت المال ارش الضرب... وهذا عند ابى حنيفة، وقالا: ارش الضرب ايضا على بيت المال، قال العبد الضعيف عصمه الله: معناه اذا جرحه وعلى هذا الخلاف اذا مات من الضرب وعلى هذا اذا رجع الشهود لا يضمنون عنده وعندهما يضمنون الخ (٢٢/٨)

كذا في مجمع الضمانات (ص ٢٠١)

وفى الفقه الإسلامى وادلته: وقال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية: اذا رجع الشهود وقد نفذ القصاص او قتل الردة او رجم الزنا او الجلد او القطع ومات المجلود او المقطوع، وقال الشهود: تعمدنا الشهادة، فيقتص منهم او يلزمون بدية مغلظة فى مالهم موزعة على عدد رؤسهم لتسببهم فى اهلاك المشهود عليه الخ (٢/١٤٥٥)

وفى نهاية المحتاج: وخرج "بتعمدنا" اخطأنا فعليهم دية مخففة في ماله لا على عاقلة (١/٨)

وفيه: اذا رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع او بعده وقبل استيفاء مال استوفى او عقوبة لادمى كقصاص وحد قذف او لله تعالى كزنا وسرقة، فلا يستوفى لانها تسقط بالشبهة الخ (١٨/٨)

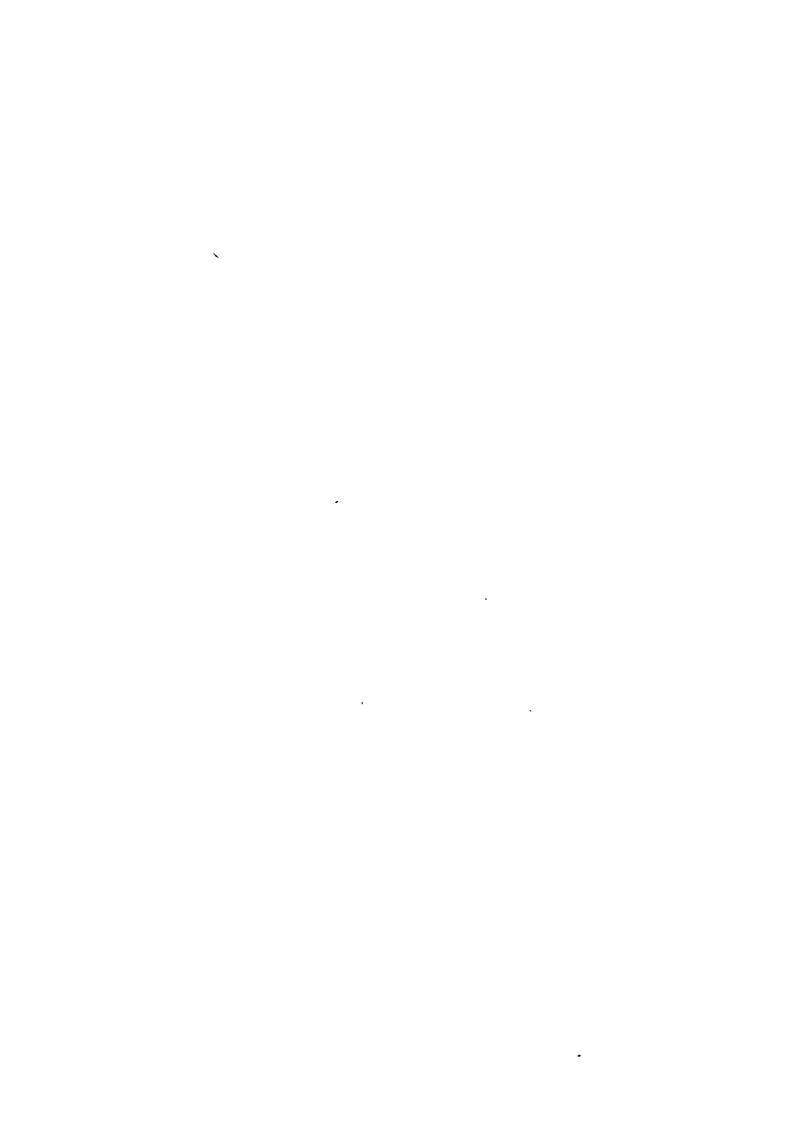

كيا كواه غيرسلم بهوسكتاب ؟

### س۔ کیا گواہ غیرمسلم ہوسکتاہے؟ (اسلامی نظریاتی کوسل یا کستان)

#### الجواب حامدا ومصليا:

گواہی کا مسکہ قضاء کے مسکہ کی طرح ہے، اسمہ ثلاثہ کے نزدیک کا فربالکل گواہ نہیں بن سکتا، بعنی نہ کسی مسلمان کے حق میں، اور نہ سی کا فرکے ق میں، جب کہ حنفیہ کے ہاں کا فرکسی مسلمان کے حق میں گواہ نہیں بن سکتا، البتہ کا فرکا فرکے حق میں گواہ بن سکتا ہے ہاں کا فرکسی مسلمان کے حق میں گواہ بن سکتا ہے (ملاحظہ ہوں فقہی عبارات)۔

فی المغنی: من لم یکن من الرجال والنساء عاقلا مسلما بالغا عدلالم تجز شهادته، وجملته: انه یعتبر فی الشاهد ستة شروط احدها ان یکون عاقلا الثانی: ان یکون مسلم، (الی ان قال:) وممن قال: لا تقبل شهادتهم الحسن وابن ابی لیلی والا وزاعی ومالک والشافعی وابو ثور وذهب طائفة من اهل العلم الی ان شهادة بعضهم علی. بعض تقبل الخ (۱۳/۱۳)

وفى حاشية الدسوقى: وانما تصح شهادة العدل وبينه بقوله: العدل اى حقيقة فى عرف الفقهاء حر مسلم لا كافر ولو على مثله الخ (٢٣/٣)

فى زاد المحتاج: شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر خلافا لابى حنيفة فى قبول شهادة الكافر على الكافر الخ (2/6)0 وفى الدر المختار: تقبل من اهل الاهواء، ومن الذمى لو

عدلاً في دينهم جوهره، على مثله وان اختلفا ملة الخ(٨/٢١)

فى المبسوط للسرخسى: ورجم رسول الله عَلَيْكُم يهودين دينا بشهادة اربعة منهم وعن ابى موسى أن النبي عَلَيْكُ اجاز شهادة النصارى بعضهم على بعص والسلف رحمهم الله كانو مجمعين على هذا (١١ د ١١)



كيا قاضى كيليم مسلمان موناشرط بي؟

•

.

.

## س ۔ کیا قاضی کے لئے مسلمان ہوناشرط ہے؟ (اسلامی نظریاتی کونسل یا کستان)

### الجواب حامدأ ومصلياً

مسلمان کے حق میں قاضی کا مسلمان ہونا ہا تفاق ائمہ اربعہ ضروری ہے، خواہ مقد مہ حدود کا ہو، یا کسی اور باب سے متعلق ہو، البتہ غیر مسلموں کے حق میں مقد مہ حدود کا ہو، یا کسی اور باب سے متعلق ہو، البتہ غیر مسلموں کے حق میں بھی قاضی بن سکتا ہے یا نہیں ؟ تو اٹمہ تاا فٹہ کے بال غیر مسلم غیر مسلموں کے حق میں بھی قاضی نہیں بن سکتا ہور حنفیہ کے بال بن سکتا ہے۔ (ملاحظہ ہول فقہی عبارات)۔

فى الأحكام السلطانية للإمام الماوردى : فلا يجوز تقليد القضاء إلا لمن كملت فيه سبع شرائط: الذكورية، والبلوغ، والعقل، والحرية، والإسلام والعدالة، والسلامة فى السمع والبصر والعلم ..... وأما الإسلام فلأن الفاسق المسلم لا يجوز أن يلى فأولى أن لا يلى الكافر.

وفى حاشية الأحكام السلطانية: قال الله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴿ قال الماوردى: ولا يجوز تقليد الكافر القضاء على الكافرين، وقال ابو خنيفة: يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه الخ (٢٠/٢).

وفى كتاب ادب القضاء للقاضى شهاب الدين الشافعى المعروف بابن ابى الدم المتوفى ٢٣٢ هج: شرائط القضاء عشرة: الإسلام والحرية والذكورة والتكليف ...... واحترزنا بالإسلام والحرية والذكورة والتكليف عن الكافر

والعبد والمرأة والصبى، فهؤلاء ليسوا من أهل القضاء، وإن ولوا لم تنعقد ولا يتهم ولا أحكام (ص ١٥٢).

وفی زاد انسحتاج: وشرط القاصی مسلم مکلف حر الخ (۱۲/۳)

وفي تنصره الحكام لابن فرحون المالكي: وشروط القصاء التي لا بتم القضاء الابها ولا تنعقد الولاية ولا يستدام عقدها الامعها عشرة: الاسلام فلا تصح من الكافر اتفاقا(١٨/١)

وفى حاشية الدسوقى: اهل القضاء عدل العدالة تستلزم الاسلام والبلوغ الخ (١٢٩/٣)

وفى المغنى: ولا يولى قاض حتى يكون بالغا عاقلا مسلما حر النخ (١٢/١٣)

فى الدر المختار : واهله اهل الشهادة اى ادائها على المسلمين كذافي الحواشي السعدية.

وفى الشامية: وحاصله: ان شروط الشهادة من الاسلام والعقل شروط لصحة توليته.

وفى الدر المختار: ان الكافر يجوز تقليده ليحكم بين اهل الذمة ذكره الزيلعي في التحكيم، الخ (٢٣/٨)



بدکاری کے نتیج میں اگر عورت کا حمل ظاہر ہوجائے لیکن کوئی گواہ نہ ہو، تو کیا عورت کوسز ادی جائیگی؟

# س۔ بدکاری کے نتیج میں اً ٹرعورت کاحمل ظاہر ہوجائے کیکن کوئی گواہ نہ ہو، تو کیاعورت کوسزادی جائیگی؟ (اسلامی نظریاتی کوسل پاکستان)

الجواب حامداً ومصلياً

اس سلسلہ میں ائمہ ثلاثہ یعنی حضرت امام ابو صنیفہ، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمہم اللّٰہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ حد زنا صرف دوطریقوں سے ثابت ہوسکتی ہے:اقراریا شرعی شہاوت۔

عورت کاحمل اکر خاہر ہوجائے ، تو محس کا ظہور شہوت حدزنا کے لئے کائی نہیں۔ جبکہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک بیہ ہے کہ اگر عورت غیر منکوحہ ہو، اور باندی بھی نہ ہو، یا منکوحہ ہو، کیکن شو ہراس کا مجبوب ہو، یا بچہ ہو، یا شو ہر کے دخول سے چھ ماہ کم کے عرصہ میں اس کا مکمل بچہ بپیدا ہوا، اور اکراہ کی کوئی عبلامت اس سے ظاہر نہ ہورہی ہو، تو ان تمام صور تول میں عورت کا زنامحض حمل سے ثابت ہوجائے گا، اور اس برحد جاری ہوگی۔ (ملاحظہ ہول فقہی عبارات)

قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول على أن الله قد بعث محمدا على الله على منبر رسول على الله الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف (مسلم شريف كتاب الحدود).

وفي التكملة: وبه استدل مالك رحمه الله تعالى على ان

الزنا یشت بظهور حمل غیر متزوجة بمن یلحق به الولد بان لا تکون متروجة او متزوجة نصبی او مجبوب او اتت به کاملا لدون ستة اشهر من دخول روجها... وقال ابو حنیفة والشافعی واحمد رحمه الله تعالیٰ: لا تحد بمجرد ظهور الحمل حتی تعترف بالزنا او یشهد اربعة شهود (۳۳/۳) وفی الشرح الصغیر للدر دیر: وثبت الزنا باقراره.. وبالبینة... او بحمل ای و تبت ایضا نظهور حمل غیر متزوجة بمن یلحق به الولد ان لا تکون متزوحة اصلا، او متبوب او اتت به کاملا لدون ستة اشهر من دخول زوجها (۳۸/۳۵)

وفى المعنى لابن قدامة: فصل: وإذا حبلت امرأة لا زوج لها، ولا سيد، لم يلزمها الحد بذلك، وتسأل / فإن ادعت أتها أكرهت، أو وطئت بشهة، أو لم تعترف بالزنى، لم تحد وهذا قول الى حنيفة، والشافعى. وقال مالك: عليها الحد إذا كانت مقيمة عير غريبة، إلا أن تظهر أمارات الإكراه، بأن تأتى مستغيثة أو صارخة؛ لقول عمر، رضى الله عنه: والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصناً، إذا قامت .ينة، أو كان الحبل أو الاعتراف وروى أن عثمان أتى بامرأة ولدت لستة أشهر، فأمر بها عثمان أن ترجم، فقال على: ليس لك عليها سبيل، قال الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وفِصَالُهُ ثَلاَتُونَ شَهْرًا﴾: وهذا يدل على أنّه كان ير جُمْ لها بحَمْلِها، و بن عمر نحو

من هذا. وروى عن على، رضى الله عنه. أنه قال: يا أيُّها النَّاسُ، إن الزِّنَى زنَاء ان؛ زنا سرٌّ وزنَى عَلاَنِيَةٍ، فزني السرِّ أن يشْهِدُ الشَّهِودُ، فيكونَ الشهودُ أوَّلَ من يَرْمي، وزني العَلانِيَة أَنْ يظهرَ الحَبَلُ أو الاعتراف، فيكون الإمام أوَّل من يرمى وهذا قول سادة الصحابة، ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف، فيكون إجماعاً. ولناء أنَّه يحتمل أنَّه منْ وط ء إكراهِ أو شبهة، والحدُّ يسقط بالشبهاتِ. وقد قيل: إنَّ المرأة تحمل من غير وَط ء بأن يدخل ماءُ الرَّجُل في فرْجها، إمَّا بفعلها أو فعل غيرها. ولهذا تصورٌ حمل البكر، فقد وجد ذلك. وأما قولُ الصَّحابةِ، فقد احتلفتِ الرواية عنهم، فروى سعيد، حدَّثنا خلف بن خليفةَ، حدَّثنا أبو هاشم، أنَ امرأة، رفعت إلى عمر بن الخطَّاب، ليس لها زوح، وقد حملت، فسألها عمر، فقالت: إنِّي امرأةٌ ثقيلةُ الرَّأس، وقع على رجلٌ وأنا نائمةٌ، فما استيقظُتُ حتى فرغ. فَدَرَأُ عَنِهَا الْحَدُّ وروى النَّزَّالُ بِن سَبْرَةُ ، عن عمر، أنه أتى بامرأةٍ حامل، فادَّعَتْ أنَّها أكرهت، فقال: خَلِّ سَبيلُها. وكتبَ إلى أمراءِ الأجناد، أنْ لا يُقْتَلَ أَحَدٌ إلا بإذْنِه . وروى عن عليٌّ، وابن عباس، أنهَما قالا: إذا كانَ في الحدِّ لعلُّ وعَسَى، فهو مُعَطّل. وروى الدَّارَ قطْنِيُّ بإسنادهِ عن عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جَبَل، وعقبةَ بن عامر، أنَّهم قالو ١: إذا اشتبه عليك الحدُّ، فادْرَأْ ما استطعْتَ. ولا خلاف في أنَّ الحَدَّ يُدْرَأُ بِالشِّبُهِاتِ، وهي متحقِّقَةٌ ههُنا.

وفي التشريع الحنائي: القرائن. القرينة المعتبرة في الزيا هي ظهور الحمل في امرأة غير متزوحة أولا يعرف لها روج ويلحق بغير المتروجة من تزوحت بصبى لم يبلغ الحلم أو بمجبوب ومن تزوجت بالغا فولدت لأفل من ستة أشهر والأصل، في اعتبار قرينة الحمل دليلا على الزنا قول. أصبحات النبي صلى الله عليه وسلم وفعلهم: فعمر رضي الله عنه يقول الرجم واحب على كل من زنا من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا أقامت سنة أو كان الحبل أو الاعتراف وروى عن عشمان رضي الله عنه أنه أتى بامرأة ولدت لستة أشهر كاملة فرأى عثمان أن ترجم فقال على ليس لك عليها سبيل قال الله تعالى ﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ﴾. وروى عن على رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إن الزنا زنيان زنا سر وزنا علانية فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمى وزنا العلانية أن يظهر الحبل والاعتراف، هذا هو قول الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعاً.

والحمل ليس قرينة قاطعة على الزنا بل هو قرينة تقبل الدليل العكسى فيجوز إثبات أن الحمل حدث من غير زنا ويجب درء الحد عن الحامل كلما قامت شبهة في حصول الزنا أو حصوله طوعا فإذا كان هناك مثلا احتمال بأن الحمل كان نتيجة وطء بإكراه أو بخطأ وجب درء الحد وإذا كان هناك احتمال بأن الحمل كان هناك احتمال بأن الحمل حدث دون إيلاج

لبقاء البكارة امتنع الحد إذ قد تحمل المرأة من غير إيلاج بأن يدخل ماء الرجل في فرحها إما بفعلها أو بفعل غيرها أو نتيجة وطء خارج الفرج ويرى أبو حنيفة والشافعي واحمد أنه إذا لم يكن دليل على الزنا غير الحمل فادعت المرأة أنها أكرهت أو وطئت بشبهة فلا حد عليها فإذا لم تعترف تدع إكراها ولا وطأ بشبهة فلا حد عليها أيضاً مالم تعترف بالزنا لأن الحد أصلا لا يجب إلا بينة أو بإقرار (١) بالزنا لأن الحد أصلا لا يجب إلا بينة أو بإقرار (١)



زنا بالجبر حرابہ میں شامل ہے یا حد میں؟ اگر حرابہ میں شامل ہوتو کیااس کی سزاموت ہوسکتی ہے؟ س۔ زنا بالجیر حرابہ میں شائیہ ہے یا حد میں؟ اگر حرابہ میں شامل ہوتو کیا اس کی سزا سوت ہوسکتی ہے، (اسلامی نظریاتی کوسل یا کتان)

#### الجواب حامدا ومصليا:

زنا بالجبر جرم زنا کا ایک فرد ہے، جبکہ حرابہ اس سے مختلف جرم ہے، البذا زنا بالجبر کی صورت میں حدزنا ہی جاری ہوگی، نہ کہ حد حرابہ، فقہاء کرام نے زنا کی جوتعریف کی ہے وہ حرابہ یہ ہوگی۔ تی ہے وہ حرابہ پرصاد تی نہیں آتی ، اور حرابہ کی جوتعریف کی ہے وہ زنا پرصاد تی نہیں آتی ۔ (ملاحظہ: ول فقہی عبارات)

فى التشريع الجنائى: الحرابة هى قطع الطريق أو هى السرقة الكبرى (٢٣٨/٢).

وفى تكملة فتح الملهم: الحرابة هى قطع الطريق وهو الخروج لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور وينقطع الطريق (٣٠٨/٢).

وفى المغنى لابن قدامة: والمحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح فى الصحراء فيغصبونهم المال مجاهرة (۲۱/۳/۲۲).

وفى الشرح الصغير: المحارب الذى يترتب عليه أحكام الحرابة قاطع الطريق أى مخيفها لمنع سلوك أى مرور فيها أو آخذ مال محترم على وجه يتعذر منه الغوث (4/1/7).

وفى تحفة المحتاج مع حواشى الشروانى. باب قاطع الطريق سمى بذلك لمنعه المرور فيها ببروزه لأخذ مال أو قتل أو إرهاب مكابرة اعتمادا على القوة مع عدم الغوث، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية (٩/١٥٤).





رجم کی سزا کا حکم سورہ نور کے نزول سے پہلے ہے یا بعد میں؟

# س۔ سزاکے رجم کا حکم سورۃ نور کے نزول سے پہلے ہے یا بعد میں؟ (اسلامی نظریاتی کوسل پاکستان)

الجواب حامدا ومصليا:

تحقیق کے مطابق دلائل کی روشی میں راج یہی ہے کہ سوڑہ نور رجم کے واقعات سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ سورہ نورس پانچ ہجری یا زیادہ سے زیادہ س چھ ہجری میں نازل ہوئی ہے، جبکہ رجم کے سارے واقعات س چھ ہجری کے بعد پیش آیئے ہیں، جس کی تائید بہت سے دلائل سے ہورہی ہے۔ (ملاحظہ ہوعبارت)

فى تكملة فتح الملهم: فالراجح اذن ان سورة النور نزلت فى السنة الخامسة من الهجرة وغاية ما فى الباب ان تكون نزلت فى السنة السادسة وان واقعات الرجم كلها وقعت بعد هذه السنة وتدل على ذلك دلائل كثيرة:

ا – إن أول واقعات الرجم واقعة اليهوديين، لما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤: ٣١٦ رقم ٣٣٣٠ عن أبي هريرة، قال: "أول مرجوم رجمه رسول الله عُلَيْكُ من اليهود" ولما سيأتي عند المصنف أن النبي عُلَيْكُ قال بعد رجم اليهوديين: "أللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه"، ولما أخرجه أحمد في مسنده ١٥: ٢٢١ عن ابن عباس أنه قال بعد حكاية قصة اليهوديين: "فكان مما صنع الله عزوجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما".

وقد ذكر صاحب السيرة الحلبية ٢: ٣٣٣ أن رجم اليهود وقع في السنة الرابعة، ولكنه لم يأت على ذلك بدليل، وحقق الحافظ في الفتح ١٥٢: ١٥٢ (باب أحكام أهل الذمة) أنه إنما وقع بعد فتح مكة في السنة الثامنة، واستدل على ذلك بأنه شهده عبد الله بن الحارث ابن الجزء رضي الله عنه، لأنه يقول بعد حكاية قصة اليهوديين: "فكنت فيمن رجمهما" رواه البزار والطبراني، كما في مجمع الزوائد ٢: ١٤٦، وأن عبد الله بن الحارث إنما قدم المدينة مسلما مع والده بعد فتح مكة.

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيده أيضا أن أبا هريرة كان مع النبى عُلَيْكُ حين أتاه اليهود في هذه القضية، لما أخرجه ابن جرير في تفسير سورة المائدة ٢: ٣٥ عنه، قال "كنت جالسا عند رسول الله عُلَيْكُ إذ جاء رجل من اليهود الخ" وثابت أن أبا هريرة إنما أسلم في السنة السابعة، فلا جرم أن رجم اليهود إنما وقع بعد السنة السابغة.

ويؤيده أيضا أن الزانيين كانا من أهل فدك، وإن أهل خيبر هم الذين بعثوا بهذه القضية إلى رسول الله عَلَيْكِ كما تقدم في رواية مسند الحميدي، فالظاهر أنهم فعلوا ذلك بعدما جاء ت خيبر تحت حكمه عَلْكِ في السنة السابعة، وما ذكره الحافظ في الفتح ١٢ : ١٢ عن ابن العربي عن الطبرى : "وكانت خيبر حينئذ حربا" لم أجده في تفسير الطبرى : "وكانت خيبر حينئذ حربا" لم أجده في تفسير

الطبرى، وما ذكره وجدت له سندا يعتمد عليه، وإنما ذكره بعض المفسرون بدون إسناد، ويعارضه ما ذكره البخارى أنهم كانوا أهل ذمة، ذكره العينى في باب الرجم في البلاط من عمدة القارى ١١: ٥٣ عن ابن الطلاع.

ثم قد أسلفنا عن الحميدى في مسنده ٢: ١ ٥٣ أن الذين بعثوا بهذه القضية إلى إخوانهم من أهل المدينة قالوا لهم: "فإن أمركم بالرجم فلا "فإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه" وهو يدل على أن عقوبة الزاني في الإسلام بالجلد كانت قد اشتهرت حينئذ. وإن عقوبة الجلد إنما عرفت بسورة النور، لأن عقوبة الزاني قبل ذلك كانت حبسا، كما هو مذكور في سورة النساء. فالظاهر أن هذه الواقعة كانت بعد نزول سورة النور.

وأخيراً، وليس آخرا، إن آيات سورة المائدة التي ذكرناها في أول هذا المبحث قد نزلت في قصة اليهوديين، وإن سورة المائدة من آخر القرآن تنزيلا، لما رواه السيوطي في الدر المنثور ٢: ٢٥٢ عن حمزة بن حبيب، وعطية بن قيس أن النبي عُلِيلِهِ قال: 'المائدة من آخر القرآن تنزيلا، فأحلوا حلالها، وحرموا حراما" وقد ذكر المفسرون أن المائدة نزلت بعضها في الحديبية، وبعضها في فتح مكة، وبعضها في حجة الوداع. كما في تفسير القرطبي ٢: ٣٠ ويظهر منه أن أقدم ما نزل من المائدة لا يتقدم على ويظهر منه أن أقدم ما نزل من المائدة لا يتقدم على الحديبية، وإنها وقعت في السنة السادسة. فغاية ما في

الباب أن تكون هذه الآيات نزلت بعد الحديبية، ولما كانت غزوة بنى المصطلق متقدمة عليها، فإن سورة النور نزلت قبلها.

واعترض بعض الناس على ذلك بأن قصة اليهود تدل على أن اليهود كانوا مقيمين إذ ذاك بالمدينة، وقد وقع إجلاء بنى النضير في السنة الثانية، وقتل بنى قريظة في السنة الخامسة، فلتكن قصة زنا اليهوديين قبل الخامسة، وقبل سورة النور.

ولكن هذا الاستدلال غير مستقيم، أما أولا فلأن غاية ما يشبت منه أن قصة زنا اليهوديين وقعت بعد قتل بنى قريظة، ولكنه لا يدل على كونها قبل سورة النور، لأن قتل بنى قريظة وقع بعد وقعة الأحزاب متصلا، وقدمنا عن موسى بن عقبة أن غزوة بنى المصطلق التى نزلت فيها سورة النور وقعت قبل غزوة الأحزاب.

وأما ثانيا، فلأن اليهود لم يستأصلوا بعد قتل بنى قريظة من شأنهم، وإنما بقى منهم بالمدينة بقايا، ويدل على ذلك ما أخرجه البخارى وغيره أن درع النبى عَلَيْكُمْ كان مرهونا عند رجل من اليهود عند وفاته عَلَيْكُمْ.

ويقول السمهودى في وفاء الوفاء 1: ٩ • ٣ : "إن إجلاء من بقى من طوائف اليهود بالمدينة كان بعد قتل قريظة" ثم ذكر بعد ذلك أن الطوائف الباقية من اليهود إنما أخرجوا من المدينة بعد السنة السابعة من الهجرة، ولم يزل بيت

المدارس باقيا إلى السنة. ثم ذكر في موضع آخر من وفاء الوفاء ا : ١٣ أن يهودا من بني ناغصة لم يزالوا مقيمين في شعب بني حرام، حتى نقلهم سيدنا عمر رضى الله عنه إلى قريب من مسجد الفتح.

فلما ثبت أن رجم اليهوديين أول ما وقع من واقعات الرجم، وأنه وقع بعد السنة السابعة فسائر واقعات الرجم متأخرة عن آية سورة النور، فلا يمكن نسخها بسورة النور.

٢- وأما واقعة رجم ماعز رضي الله عنه فلم يثبت لي تاريخها في شيء من الروايات الصحيحة. غير أنه أخرج الحاكم في مستدركه ٣ : ٣١١ عن ابن عباس في قصة ماعز: "ثم قال رسول الله عُلْبُ لمن كان معه: أبصاحبكم مس؟ قال ابن عباس: فنظرت إلى القوم الأشير عليهم، فلم يلتفت إلى منهم أحد ... الخ" مما يدل على أن ابن عباس رضى الله عنه كان حاضرا حين جاء ماعز رضى الله عنه إلى النبي عَلَيْكُم، وإن ابن عباس إنما جاء المدينة مع أمه في السنة التاسعة، كما صرح به الحافظ في الفتح ١٢: ١٠١، فيظهر منه أن قصة ماعز كانت في السنة التاسعة أو بعدها، ولكن رواية الحاكم هذه مروية عن حفص بن عمر العدلي، وقد ضعفه أكثر المحدثين، ورموه بالأوهام في الأسانيد، والاختلاط في الأسماء، كما في التهذيب ٢: ١٠، ومن ثم تعقب الذهبي تصحيح الحاكم لهذا الحديث، فلا يوثق بهذه الرواية.

ولكن رحم اليهوديين كان قبل قصة ماعز رضى الله عنه كما أسلفنا، فلا جرم أنها وقعت بعد السنة السابعة، وبعد نزول سورة النور.

وما قاله بعض المؤرخين أنه أسلم يوم التحديبية في السنة المخامسة فهو وهم، صرح به الحافظ في الإصابة ١: ١٣ الالخامسة فهو وهم، صرح به الحافظ في الإصابة ١: ١٣ وابن الأثير في أسد الغابة ٢: ٩٣، ولعل منشأ الوهم أنه رضى الله عنه وقع في قلبه الإسلام عند الحديبية، ولكنه لم يتفق له الإسلام إلا في السنة الثامنة، كما حكى هو بنفسه في قصة إسلامه، راجع لها البداية والنهاية ١: ٢٣٨ إلى وقعات السنة الثامنة. فلعل ذكره المجنوح إلى ١٠٥٠ في واقعات السنة الثامنة. فلعل ذكره المجنوح إلى الإسلام لبس على بعض الرواة تاريخ إسلامه.

ثم لو سلم إسلامه بعد الحديبية على سبيل الفرض، فإنه يشبت به على الأقل أن قصة الغامدية وقعت بعد الحديبية، وقدمنا أن سورة النور نزلت في غزوة بني المصطلق،

وكانت قبل الحديبية بكثير.

ومن هنا صرح غير واحد من المحدثين أن قصة الغامدية وقعت في السنة التاسعة، راجع السيرة الحلبية ٣ : ٥٠٢ وأوجز المسالك ٢ : ٣١ باب ما جاء في الرجم.

-- وأما قصة العسيف فقد ثبت بعدة دلائل أنها كانت بعد نزول سورة النور:

أما أو لا فلأن أباه قال للنبي المستخدد النبي هذا كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام "مما يدل على أن عقوبة مائة جلدة للزانى كانت مشروعة حينئذ، ولم تشرع هذه العقوبة إلا بنزول آية الجلدة في سورة النور، وكانت عقوبة الزنا قبل ذلك الحبس في البيوت، وقد صرح بذلك ابن عباس حيث قال: "كن يحبسن في البيوت، فإذا ماتت ماتت، وإن عاشت عاشت، حتى نزلت هذه الآية في النور الزانية والزانى الخ" أخرجه الطبراني، كما في مجمع الزوائد ٢: على أن هذه القصة كانت بعد سورة النور.

وأما ثانيا، فإن قصة العسيف شهدها أبوهريرة رضى الله عنه، حيث قال: "كنا عند النبى الله فقام رجل" أخرجه البخارى في باب الاعتراف بالزنا. وإن أبا هريرة إنما أسلم في السنة السابعة فثبت، والحمد لله تعالى، أن واقعات

الرجم كلها وقعت بعد نزول سورة النور. ثم إن حكم رجم الزانى الثيب لم يثبت بهذه الواقعات فقط، وإنما ثبت بأحاديث قولية كثيرة، مثل حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه الذى مر فى الباب السابق، وإنه ورد بعد نزول آية النور قطعا، لأنه أول حديث ذكر حكم الزانى بعدما كان عقوبته الحبس، وإنه مشتمل على عقوبة مائة جلدة، التى لم تثبت إلا بسورة النور.

وكذلك قوله عليه السلام: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" قد تكلم به النبى عُلَيْكُ في خطبة حجة الوداع بعد نزول سورة النور بكثير، وقد ذكرنا أنه حديث متواتر.

ثم لم يزل الخلفاء الراشدون، وجميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يعتقدون الرجم كحكم شرعى محكم، ولم يرد عن أحد منهم القول بنسخه، فالقول بنسخ حكم الرجم قول باطل لا دليل عليه.



تعزیر کی کم سے کم مقدار کیا ہے؟

## س- تعزیر کی کم ہے کم مقدار کیا ہے؟ (اسلامی نظریاتی کوسل پاکستان)

الجواب حامدا ومصليا:

ائمہ ثلاثہ گی عبارات پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں تعزیر کی کم از کم مقدار قاضی کی صوابدید پر ہے ، البنتہ حنفیہ کے ہاں اس میں مندرجہ ذیل اقوال ہیں :

الف: تعزیز کی کم سے کم مقدار تین کوڑے ہیں۔

ب: کم از کم مقدار قاضی کی صوابدید پر ہے۔

ج: جرم کی نوعیت کو دیکھا جائیگا ، اور اس کے مطابق قاضی تعزیر کی مقدار

متعین کریگا۔

د: تعزیری جرم کاتعلق جس باب سے ہو،تعزیر کی کم از کم مقداراس باب کی حدے قریب قریب ہوگی۔ مثلاً اگر کسی نے کسی اجنبیہ کو چو ما یا اسکو چھوا، تو اس کی حد کے قریب ہوگی۔ (ملاحظہوں نقہی عبارات)

فى الهداية مع الفتح: واقله ثلاث جلدات وذكر مشائخنا: ان ادناه على ما راه الامام فيقدر بقدرما يعلم انه ينزجر لانه يختلف باختلاف الناس وعن ابى يوسف: انه على قدر عظم الجرم وصغره، وعنه: انه يقرب كل نوع من بابه، فيقرب المس والقبلة من حدا الزنا والقذف بغير الزنا من حد القذف (١١٢/٥)

وفي روضة الطالبين للنووى: واما قدر التعزير فان كان من

غير جنس الحد كا لجس تعلق باجتهاد الامام ان رأى الجلد فيجب ان ينقص عن الحد (١٠/١٠) وفي المغنى: فليس اقله مقدر الانه لو تقدر لكان حدا ولان النبي عَلَيْكُ قدر اكثره ولم يقدر اقله فير جع فيه الى اجتهاد الامام فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص الخ (٢١/٥٢٥)





احصان کی تعریف کیاہے؟ نیز اگر بیوی کتا ہیہ ہوتو کیااس کامسلم شو ہر محصن سمجھا جائیگا؟ س: احصان کی تعریف کیا ہے؟ نیز اگر ہیوی کتابیہ ہوتو کیاای کامسلم شو پر محصن سمجھا جائے گا؟ (اسلامی نظریاتی کوسل پاکستان)

### الجواب حامداً ومصلياً

حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک احصان ثابت ہونے کے لئے ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے: آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اور نکاح سیجے کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ کم از کم ایک بارجماع کرچکا ہو۔

شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں بھی احصان کے لئے یہی شرائط ضروری ہیں ،البتہ ان کے ہاں اسلام شرط نہیں ہے۔

ر بی بیہ بات کہ اگر شوہر مسلمان ہو، اور اس کی بیوی کتابیہ ہو، اور وہ نکار صحیح کے ساتھ اس کتابیہ کے ساتھ جماع بھی کر چکا ہو، تو کیا اس صورت میں بیشو ہر شرعاً محصن سمجھا جائے گا، جن حضرات کے نزدیک اسلام شرط نہیں، لینی حنابلہ اور شافعیہ، ان کے نزدیک توبات بالکل واضح ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو اگر دونوں میاں بیوی مسلمان نہوں تو بھی احصان ثابت ہوگا، حضرت امام مالک ؓ کے نزدیک احصان کے لئے اسلام شرط ہے اور وہ شرط بہاں شوہر میں موجود ہے، اس لئے ان کے نزدیک بھی شوہر محصن ہوجائے گا، اور حفیہ کے ہاں احصان کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شرطیں احصان کے لئے ضروری ہیں، وہ میاں بیوی دونوں میں جماع کے وقت موجود ہوں، اور ذکورہ صورت میں چونکہ یہ شرط موجود نہیں، اس لئے کہ بیوی مسلمان موجود ہوں، اور ذکورہ صورت میں چونکہ یہ شرط موجود نہیں، اس لئے کہ بیوی مسلمان نہیں، الہٰذا حفیہ کے ہاں شوہر محصن نہیں ہوگا۔ (ملا حظہ ہوں فقہی عبارات)

فى الهداية مع الفتح: واحصان الرجم ان يكون حرا عاقلا بالعا مسلما قد نزوح امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها على صفة الاحصان (٢٢/٥).

وفي الشوح الصغير للدردير وهو حر مسلم مكلف، ومتى اختل شوط لا بكون محصنا فلا يرحم (١٥٥٨م)

في معنى المحناج وحد المحصن الرحم، وهو مكلف حر لو ذمى في عنب حشفة بقبل في نكاح صحبح لا فاسد في الاظهر (١٣٢٨٣)

وفي المغنى: ولا يشترط الاسلام في الاحصان بهذا قال الزهري والشافعي اللي هذا يكون الذميان محصنين، فان تروج المسلم دمية فوطنها صارا محصنين، عن احمد رواية اخرى في الذمبة لا تحصن المسلم، وقال عطاء والنجعي والشعبي ومجاهد والثورى: هو شرط الاحصان فلا يكون الكافر محصنا، ولا تحصن الذمية مسلما، لان ابن عمر روى ان النبي عليه قال: من اشرك بالله فليس بمحصن، ولانه احصان من شرطه الحرية فكان الاسلام شرطا فيه كاحصان القذف، وقال مالك كقولهم، الا ان الذمية تحصن المسلم بناء على اصله في انه لا يعتبر الكمال في الزوجين، ولنا ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال: جاء اليهود الى رسول الله عَلَيْكُ فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا وذكر الحديث فامر بهما رسول الله مالله علیسهٔ فرجما، متفق علیه (۲۱/۱۳)

كذا في تكملة فتح الملهم (٢١٨/٢)

وفي الهداية مع الفتح: وشرط صفة الاحصان فيهما عند الحصول حتى لو دخل بالمنكوحة او المملوكة او المجنونة او الصبية لا يكون محصا، وكذا اذا كان الزوج موصوفا باحدى هذه الصفات، وهى حرة مسلمة عاقلة بالغة، لان النعمة لا تتكامل، اذ الطبع ينفر عن صحبة المجنونة... ولا ائتلاف مع الاختلاف في الدين ... وقوله عليه السلام: لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية، الحديث (٢٥/٥)

وفى ألمغنى لابن قدامة: الشرط الرابع ان يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة، وهذا قول ابى حنيفة واصحابه، ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعى وقتادة والثورى واسحاق الخ (١٢/١٢).



حدود کے مسائل میں خواتین کی شہادت کی قبولیت وعدم قبولیت کا کیا حکم ہے؟ س۔ حدود کے مسائل میں خواتین کی شہادت کی قبولیت وعدم قبولیت کا کیا حکم ہے؟ (اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان)

الجواب حامدا ومصليا:

حدر نامیں عورتوں کی شہادت سے متعلق آنخضرت اللی کے زمانہ سے بیطریقہ چلا آرہا ہے کہ صدود میں خواتین کی شہادت جائز نہیں، چنانچہ امام ابن شہاب زہری کی کی روایت ہے کہ:

مضت السنة من رسول الله عَلَيْكُم والخليفتين من بعده الا تجوز شهادة النساء في الحدود (مصنف ابن شيبه ۵۳۳/۵).

''آنخضر نت النسليم كے زمانه اور آپ كے بعد دونوں خلفاء كے زمانه سے بیسنت چلى آرہى ہے كہ حدود میں عور توں كی شہادت جائز نہیں'۔

یا در کھنا چاہئے کہ صحابی یا تابعی جب''سنت' کالفظ اطلاق کے ساتھ استعال کریں۔ تو اس سے مراد آنخضرت اللہ کی سنت ہوتی ہے، اور وہ حدیث حکما مرفوع سمجھی جاتی ہے، الہٰ دااس اصول کی بناء پرامام زہری کا مذکورہ اثر بھم حدیث مرفوع ہے، چنانچہ اعلاء اسنن میں مذکورہ:

"واعلم ان لفظ السنة يدخل في المرفوع عندهم، قال ابن عبد البر في التقصى: ان الصحابي اذا اطلق اسم السنة فالمراد به سنة النبي عَلَيْكُم (الى قوله) ولو قال مثل ذلك تابعي هذا حاله فهر ايضا مرفوع حكما الخ".

پھراس مسئلہ میں صحابہ کرام اور کبار تا بعین کا تعامل اور کثیر مستند آثار موجود ہیں ، جند جن میں اس بات کی صراحت ہے کہ حدود میں خواتین کی شہادت جائز نہیں ، چند آثار بطور نمونہ ملاحظہ ہوں:

"اخرج عبد الرزاق في مصنفه اخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ان على بن ابي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود واللماء (نصب الراية ١٩/٣).

"عن ابراهيم قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود (موطأ إمام مالك ٢٣/٢).

"عن عامر قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود) مصنف ابن شيبه ۵۲۳/۵).

"عن الشعبى قال: لا تجوز شهادة امرأة فى حد (ايضا). واخرج عن الشعبى والنخعى والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء فى الحدود (نصب الراية ٩/٣٤).

خلاصہ بید کہ اس سلسلہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، امام زہری، امام شعبی ، امام ابراہیم نخعی ، امام حسن بھری ، ضحاک ، اور جماد جیسے کبار تا بعین کے آثار بھی متفق ہیں کہ حدود میں خواتین کی گواہی معتبر نہیں ، یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ میں جمہور امت کا موقف بہی ہے کہ حدود میں عور توں کی گواہی جائز نہیں ، اور یہی جیاروں ائمہ کرام کا بھی مسلک ہے ، جبیبا کہ علامہ ابن قدامہ نبائی نے فرمایا ہے:

"وجمهور العلماء على انه يشترط ان يكونوا رجالا احرارا فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد وبه يقول مالك والشافعي واصحاب الرأى الخ (المغنى مع الشرح الكبير والشاقعي واصحاب الرأى الخ (المغنى مع الشرح الكبير مالك).



# عدالت کی دی ہوئی سزاکو معاف کرنے کی شرعی حیثیت

# عدالتوں کی دی ہو گی سز اؤں کو معاف کرنے کی شرعی حیثیت

برادرگرامی و محترم جناب مفتی صاحب زید مجد کم السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته

جیسا کہ فون پر عرض کیا، کو نسل کا ۱۴۲۱ وال اجاس ان شاء اللہ ۱۲ ہے جنوری ۲۰۰۲ء کو (بروزاتوار) کمیٹی جنوری ۲۰۰۲ء کو است پر برجو گا۔ خیال ہے ہے کہ ۲۰ تاریخ کو (بروزاتوار) کمیٹی برائے اصلاح قیدیال و بیل خانہ جات (Prisoner Committee) کا اجلاس منعقد کر لیا جائے۔ سیر افضل حید رصاحب اس کے کنویز بیل۔ جیل کے قواعد و قوانین اور عمومی احوال کی شرعی نقط نظر سے اصلاح کے علاوہ دواہم اصولی امور پر سمیٹی نے کو نسل کے غور کے لئے تجاویز مرتب کرنی ہیں:

ا..... شریعت اسلامی میں قید کی سز اکا جوازیاعد م جواز \_

۲.....عدالتوں کی طرف سے دی گئی سزاؤں کی کلی یا جزوی معافی (منجانب صدر پاکستان، صوبائی گورنر صاحبان اور جیل افسر ان از روئے جیل مینو کل) کی شرعی حیثیت۔ شرعی حیثیت۔

آپ کی خدمت میں خصوصی گزارش ہے ہے کہ ان دونوں مسائل پر اپنی رائے تحریراً سمیٹی کے استفادہ کے لئے ۱۰ جنوری تک ارسال فرماسکیں تو بے حد ممنون ہونے والی اپنی میٹنگ میں اس حد ممنون ہونے والی اپنی میٹنگ میں اس سے استفادہ کر سکے۔ اپنی اس گزارش کا بھی اعادہ کرتا ہوں کہ آپ اتوار ۲۰ سے استفادہ کر سکے۔ اپنی اس گزارش کا بھی اعادہ کرتا ہوں کہ آپ اتوار ۲۰

جنوری کواس تمیٹی کی میٹنگ میں شریک ہونے کی بھی ٹیمر پچر کو مشنن فرمائیں۔ والسلام

نیاز کیش ڈاکٹر شیر محمدزمان (ایس ایم زمان)

نوٹ ریکارڈ دیکھنے پر معلوم ہواہے کہ مسکلہ مذکورہ نمبر اپر مولانا جسٹس محمد تقی عثانی صاحب کی رائے آچکی ہے اس لئے اس مسئلہ پر تخریر کی زحمت نہ فرمائیں۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

اسلامی شریعت کی رو سے بنیادی طور پر سز اوُں کی تنین قشمیں ہیں، (ا۔ حدود،۲۔ قصاص،۳۔ تعزیرات)

عدالت کی طرف ہے دی ہوئی ان تینوں سز اول کو تم یا ختم کرنے کے سنسلہ میں اتنی بات تو مشترک ہے کہ اگر اوپر کی عدالت (عدالت ایبل) نے کسی قانونی (شرعی) نکتہ کی بناء پر قرار دیا کہ نیجے کی عدالت کے فیصلے میں وہ شرائط پور ئی موجود نہیں ہیں، جو اس سز اکے اجراء کے لئے لاز می ہیں، اور اس بناء پر اوپر کی عدالت (عدالت ایبل) نے کسی حدیا قصاص کو ختم کر دیا، یا تعزیر میں کمی کر دی، نؤ شرعاً اس کی گنجائش ہے، کیونکہ در حقیقت میہ سز اکی معافی نہیں، بلکہ عدم ثبوت کی بناء پر فیصلہ کی تندیلی ہے۔

کیکن جہال تک ان سز اوُل کی معافی کا معاملہ ہے، تو اس میں درج ذیل صیل ہے: تغزیرات: تعزیر کی دوقشمیں ہیں:

ا سیست تغزیر جوحق الله کی وجہ سے ہو، مثلاً کسی نے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لیا، یا ایسی مجلس میں شرکت کی جو فسق وفجور پر مشتمل ہو، یار مضان میں کسی شرعی عذر کے بغیرر وزہ توڑا، یا جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، وغیرہ۔

۔ ۲۔۔۔۔۔۔ تعزیر جو حق العبد کی وجہ سے ہو، مثلاً کسی نے کسی مسلمان کو کا فر کہا،یا جو شخص فاسق نہ ہو،اس کو فاسق کہا،یااس کو خبیث کہا،یا فاجر کہا،وغیر ہ۔

جو تعزیر حق اللہ کی وجہ سے ہو، حضرات حنفیہ ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزویک لبحض صور توں بیس بیہ تعزیر نافذ کرناحاکم پر واجب ہو تا ہے، اور بعض صور توں میں واجب نہیں ہوتا، یعنی اگر مجرم کے حالات یا علامات و قرائن سے حاکم کو یہ غالب گمان ہو کہ مجرم کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی تعزیر کے بغیر اس کی اصلاح ہونے کی توقع ہے، تواس صورت میں حاکم پر تعزیر نافذ کرنا واجب اور ضرور کی ہے، اور اگر مجرم کے حالات یا علامات و قرائن سے حاکم کو غالب گمان ہو ضرور کی ہے، اور اگر مجرم کے حالات یا علامات و قرائن سے حاکم کو غالب گمان ہو کہ مجرم کی اصلاح ہونے کی توقع ہے، تواس صورت میں حاکم پر تعزیر بھی اس کی اصلاح ہونے کی توقع ہے، تواس صورت میں حاکم پر تعزیر ناواجب نہیں، اور اس کے لئے ترک ہو بائز ہے، جبکہ حضرات شافعیہ کے ہاں حاکم پر حقوق اللہ کی وجہ سے تعزیر قائم کرنا جائز ہے، جبکہ حضرات شافعیہ کے ہاں حاکم پر حقوق اللہ کی وجہ سے تعزیر قائم کرنا مناسب سمجھے تو جاری نہ کرے۔

اور جو تغزیر حق العبد کی وجہ سے ہو، حضرات حنفیہ ،مالکیہ اور حن بلہ کے ہاں اس میں تغزیر معاف کرنے یاسا قط کرنے کا اختیار صرف اسی شخص کو ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی حاکم وغیرہ کو بیہ حق نہیں کہ وہ حق العبد سے متعلق تعزیر کو معاف یاسا قط کرے، جبکہ حضرات شافعیہ کے ہاں دونوں قول

ہیں، یعنی ایک قول وہی ہے، جو جمہور فقہاء کا ہے، اور وہ یہ کہ یہ تعزیر حاکم وغیرہ معاف یاسا قط نہیں کر سکتا، بلکہ یہ حق صرف متأثرہ بندہ کو ہے، اور دوسر اقول یہ ہے کہ حق اللہ کی طرح حاکم یہ حق بھی معاف کر سکتا ہے، بعض اہل الترجیح ناماء شافعیہ نے پہلے قول گوتر جیح دی ہے، اور بعض نے دوسرے قول کو۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تعزیر کا تعلق اگر حق اللہ سے ہوا ور عدالت نے اس میں کوئی سز اجاری کی ہے، لیکن کسی مجرم کے خصوصی حالات یا علامات و قرائن سے یہ بات واضح ہو کہ مجرم کی اصلاح ہو گئی ہے، یا تعزیری سز ا کے بغیر مجمی اس کی اصلاح ہو جانے کا غالب گمان ہو تواس صورت میں اس کی گنجائش ہے کہ عدالت کی دی ہوی سز اکو کوئی الیہ عدالت یا کوئی ایسا منصب دار جزوی یا کلی طور پر معاف کرد ہے، جس کو ملکی قانون نے اس کا ختیار دیا ہو، تو جس حد تک جن شر الکا کے ساتھ شر الکا کے ساتھ وائون نے اس کو اختیار دیا ہے، اسی حد تک انہی شر الکا کے ساتھ اسے ایسے کرنے کاشر عا بھی اختیار ہوگا۔

اس کی دو وجہ ہیں: ایک بیہ کہ تعزیر کی کوئی خاص صورت، کوئی خاص طریقہ پاکوئی خاص مقدار شریعت نے ایسی مقرر نہیں کی، جس میں کمی ہیشی کسی کو جائزنہ ہو۔

دوسری وجہ سے کہ عدالت ملکی قانون کی تابع ہوتی ہے، توشر عابھی اس کا ہر فیصلہ اس دائر ہ کار تک موٹر ہوگا، جو قانون نے اس کے لئے مقرر کیا ہے، پس جب قانون ہی نے کسی اور عدالت یا منصب دار کو پہلی عدالت کے دیے ہوئی سز امیں جزوی یا کلی معافی کا اختیار دے دیا، نواس کے شرعی جواز میں کوئی مانع نہیں رہا۔

مگر ظاہر ہے کہ معافیٰ کا بہ جواز کسی نمسی مجرم کے خصوصی حالات کا فردأ

فرداً مشاہدہ کرنے کے بعد ہی پیدا ہو سکتا ہے، اور بیہ جو طریقہ رائے ہے کہ کسی خاص تہواریا موقع پر صدریا گورنر وغیرہ ایک تھم عام کے ذریعہ ہر ہر مجرم کے خصوصی حالات کا جائزہ لئے بغیر تعزیر میں کمی یا اسے ختم کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں، توبیہ اعلان جواز کے اس دائرہ میں نہیں آتا۔

اور اگر تعزیر کا تعلق حق العبر ہے ہے ، تواس سلسلہ میں جمہور کا موفف پیر ہے کہ اس میں دی ہوئی سز اکی کلی یا جزوی معافی کااختیار صرف اسی بندے کوہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے،اور حاکم وغیرہ کو بیہ سز اساقط یا معاف کرنے کا اختیار نہیں، اس کئے تعزیرات سے متعلق ملکی قانون جمہور فقہاء کی فقہ کے مطابق ہونا جاہے، تاہم اگر کوئی قانون پہلے سے بنا ہواہے، جس کی رو سے حق العبد میں بھی تعزیر کی معافی کااختیار کسی عدالت پاکسی منصب دار کو دیا گیاہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ اس مسلہ میں شافعیہ کاایک قول راجی ہے کہ حق العبدے متعلق بھی تعزیری سز اکوا کم معاف کر سکتاہے،اوریہ قاعدہ ہے کہ اجتہادی مسکلہ سے متعلق فقہاء کرام کے مختلف اقوال میں ہے کسی ایک قول کے مطابق جب حاکم کوئی فیصلہ کردے، تو فقہی مسالک کا اختلاف رفع ہو جاتا ہے، یعنی وہ اختلاف موٹر نہیں رہتا، اور حاکم کا فیصلہ ہی تمام فقہی مسالک کے لئے قابل نفاذ ہو جاتا ہے۔ (ملاحظہ ہوں منسلکہ عبارات اتا ۱۲)

حدود: حدود کا تھم ہیہ ہے کہ جب اجراء حد کا فیصلہ کوئی عدالت کر دے، تو اسے معاف کرنے کا کسی کو اختیار نہیں، معاف کرنے والا خواہ کوئی بڑے سے بڑا منصب وار (مثلاً وزیراعظم یاصدریا گورنر) ہی کیوں نہ ہو۔ کسی اور عدالت کو بھی ایسا کرنے کا شرعاً اختیار نہیں۔ (سوائے اس قانونی صورت کے جو عدالت اپیل کے بارے میں اویربیان ہوئی۔) (ملاحظہ ہوں منسلکہ عبارات ۱۲،۱۵)

قصاص: قصاص کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ یہ شر عادولیاء مقول کا حق سے، وہ سب یاان میں سے کوئی ایک اگر قصاص کو معاف کر دیں، تب بھی قصاص ہو جائے گا،اور اگر وہ کوئی مالی معاوضہ لیکر قصاص معاف کر دیں، تب بھی قصاص معاف ہو جائے گا،اور مالی معاوضہ واجب ہو جائے گا،اولیاء مقنول کے علاوہ کسی کو قصاص معاف کرنے یا قصاص کے عوض مال دیکر صلح کرنے کا اختیار نہیں، نہ وزیر اعظم، نہ صدر مملکت، اور نہ گور نر صاحبان کو، اور نہ کسی عدالت کور سوائے اس قانونی صورت کے جو عدالت اپیل کے بارے میں بالکل شر دع میں بالکل گا

اور اگر کوئی قانون ملک میں ایبا موجود ہو، جو کسی منصب دار کواولیاء مفتول کی صرح کو معاف کی صرح کو معاف کی صرح کو معاف کی صرح اجازت کے بغیر قصاص معاف کرنے کا اختیار دیتا ہو، یا کسی حد کو معاف کرنے کا اختیار دیتا ہو، تو وہ قانون شریعت کے خلاف ہے، اور اسے تبدیل کرنا شرعاً واجب ہے۔

البتہ اگر قبل عمد کا مقتول بالکل لاوارث ہو، تو الیمی صورت میں اس کا ولی حکومت ہو گی، اور وہ قصاص کی بجائے قاتل سے دیت کیکرائے چھوڑنے کی مجاز ہوگی، ویت کے بغیر حجھوڑنا اس صورت میں بھی جائزنہ ہوگا، اور بیدہ صول شدہ دیت بیت المال (مککی خزانے) میں جائیگی، اور صرف ان ناداروں کا حق ہوگی، جو کمانے سے معذور ہیں۔ (ملاحظہ ہول منسلکہ عبارات ۲۲،۲۲،۲۲،۲۲،۲۲)

۱ ..... في الدر المحتار: والتعزيز ليس فيه تقدير، بل هو مفوض الى رأى القاضى الخ (باب التعزير)

٢ ..... وفي تكملة فتح الملهم: ان الشريعة الاسلامية
 قد قسمت العقوبات الجنائية قسمين: الاول ما قدرت ...

الشريعة مقداره..... والثانى: ما لم يقدر الشريعة مقداره وكيفيته، وانما قد فوضت تقديرها الى حاكم كل زمان ومكان الخ. (٢/٢٢)

٣.....فى فتح القدير: ثم التعزير فيما شرع فيه التعزير اذا راه الامام واجب وهو قول مالك واحمد، وعند الشافعى ليس بواجب... وفى فتاوى قاضى حان: التعزير حق العبد كسائر حقوقه يجوز فيه الابراء والعفو،... ولا يخفى على احد انه ينقسم الى ما هو حق العبد وحق الله فحق العبد يجرى فيه ما ذكر، واماما وجب منه حقا لله تعالى فقد ذكرنا آنفا انه يجب على الامام ولا يحل له تركه الا فيما علم انه انزجر الفاعل قبل ذلك (١٩٣٥)

سم.....البحرالرائق میں بھی وہی تفصیل ہے،جو فتح القدیرے ذکر ہو کی، ملاحظہ ہو (۵/۵)

الدر المحتار: ویکون ایضا حقا لله تعالی فلا عفو فیه الا اذا علم الامام انزجار الفاعل (۹۱/۹)
 الامام مغنی میں بھی وہی تفصیل ہے جو فتح القدیر سے ذکر ہوئی ملاحظہ ہو (۱۲۵۲)

٧..... في نهاية المحتاج: لكن لو طلبه لزم الامام اجابته وامتنع عليه العفو عنه كما رجحه في الحاوى الصغير وتبعه فروعه وغيرهم وان رجح ابن المقرى خلافه، اما العفو فيما يتعلق بحقه تعالى فيجوز له حيث يراه المصلحة (٢٠/٨)

٨....... وفي روضة الطالبين: وان تعلقت الجناية بمحق آدمى فهل يجب التعزير؟ وجهان: احدهما: يبجب وهو مقتضى كلام صاحب المهذب كالقصاص، والثاني، لا يجب كالتعزير لحق الله تعالى وهذا هو الذي اطلقه الشيخ يجب كالتعزير لحق الله تعالى وهذا هو الذي اطلقه الشيخ ابو حامد وغيره، ومقتضى كلام البغوى ترجيحه ابو حامد وغيره، ومقتضى كلام البغوى ترجيحه (١٧٦/١٠)

٩...... وفي تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي: واختلفوا في التعزير فقال مالك وابو حنيفة رحمهما الله تعالى: ان كان لحق الله تعالى وجب كالمحدود الا ان يغلب على ظن الامام ان غير الضرب مصلحة من الملامة والكلام، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: هو غير واجب على الامام ان شاء اقامه وان شاء تركه الخ (٢٠٧٠)

• ١ --- وفي الشرح الكبير لابن قدامة: وان كان التعزير لحق آدمي فطلبه لزم اجابته كسائر حقوق الآدميين (٣٦٣/١٠)

11 ......في احكام القرآن للجصاص: ومما يدل على نفاذ حكم الحاكم بما وصفنا من العقود وفسخها اتفاق الجميع على ان ما اختلف فيه الفقهاء اذا حكم الحاكم باحد وجوه الاختلاف نفذ حكمه وقطع ما امضاه تسويغ الاجتهاد (٢٠٤١)

١٢ ..... وفي الدر المختار من رسم المفتى: واما المقلد

فلا ينفذ قضاء ه بخلاف مذهبه اصلا، كما في الفيية، قلت: ولا سيما في زماننا فان السلطان ينص في منشوره على بهيه عن القضاء بالاقوال الضعيفة فكيف بخلاف مذهبه فيكون معزز لا بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه فلا ينفذ قضائه فيه رينقض، كما بسط في فضاء الفتح والبحر والنهر وغيرها، فأل ني البرهان: وهذا صريح الحق الذي يعض عليه بالنياجذ (٩٩٤٠)

۱۳ ..... وفيد: رلو قيده السلطان بصحيح مذهبه تقيد بلا خلاف (۸۹/۸)

14 النسريعة الاسلامية ان لو لى الامر حق العفو فى جرائم النسريعة الاسلامية ان لو لى الامر حق العفو فى جرائم التعازير دون عبرما من الجرائم، فله ان يعفو عن الجريمة وله ان يعفو عن العقوب له ان يعفو عن العقوبة كلها او بعضها، وله حق العفو، سواء فى جرائم التعزير التى نصت عليها الشريعة او فى النجرائم التى نص عليها هو (٢٥٦/٢)

10 ..... في فتح البارى تحت قوله عليه الصلاة والسلام: "اتشفع في حد من حدود الله؟"

ان النبى عَلَيْكَ قال الاسامة لما شفع فيها: "لا تشفع في حد فان الحدود اذا انتهت الى فليس لها مترك" وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن ابية عن جده رفعه:

١٦ ..... وفيه: وحديث عائشة مرفوعا:

"اقيلوا ذوى الهيئات زلاتهم الا فى الحدود" اخرجه ابو داؤد قال الله تعالى:

١٧ ..... وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوهُمَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا (سورة الأسراء ٣٣) في تفسير القرطبي:

(سلطانا) اى تسليطا ان شاء قتل وان شاء عفا، وان شاء اخذ الدية، قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما والضحاك واشهب والشافعى (١٠/٥٥٠)

۱۸ ..... وفي روح المعانى:

(سلطانا) اى تسليطاً واستيلاء على القاتل مؤاخذة بأحد الامرين القصاص او الدية (١٥/١٥)

۱۹ ...... كذا في احكام القرآن للعلامة الجصاص (۲۰۰/۳)

، ٢...... وفي بدائع الصنائع: ومنها السلطنة عند عدم الورثة والملك والولاء كل ليقط اذا قتل، وهذا قولهما، وقال ابو يوسف رحمه الله: ليس للسلطان ان يستوفى القصاص اذا كان المقتول من اهل دار الاسلام، وله ان يأخذ الدية، وجه قوله: ان المقتول في دار الاسلام لا يخلو عن ولى عادة الا انه ربما لا يعرف وقيام ولاية الولى تمنع ولاية السلطان وبهذا لا يملك العفو، بخلاف الحربي اذا دخل دار الاسلام فاسلم ان الظاهر ان لاولى له في

دارالاسلام، ولهما ان الكلام في قتيل لم يعرف له ولى عند الناس فكان وليه السلطان، لقوله عليه الصلاة والسلام:

"السلطان ولني من لاولي له"

(Y £ 0/V)

۲۱ ...... وفي المغنى لابن قدامة: فصل: واذا قتل من
 لاوارث له فالامر الى السلطان، فان احب القصاص فله.
 ذلك، وان احب العفو على مال فله ذلك (۱۱/۹۶۵)

۲۲ ..... وفي القه الاسلامي وادلته للزحيلي: واذا لم يكن للمقتول وارث غير جماعة المسلمين كان الامر باتفاق الفقهاء الى السلطان (۲۸۰/٦)

٢٣ ..... في الدر المختار في بيان "بيوت المال": ورابعها الضوائع مثل مالا يكون له اناس وارثونا

وفى ردالمحتار: قوله "الضوائع" جمع ضائعة اى اللقطات، وقوله: "مثل مالا" اى مثل تركة لاوارث لها اصلا اولها وارث لا يرد عليه كاحد الزوجين، والاظهر جعله معطوفا على "الضوائع" باسقاط العاطف، لان من هذا النوع ما نقله الشرنبلالي دية مقتول لا ولى له (٢٨٢/٣)

٤ ٢ ..... وفي الدر المختار في بيان جهات بيوت المال: ورابعها فمصرفه جهات

تساوى النفع فيها المسلمونا

وفي رد المحتار بعد بسط وتفصيل: وحاصله: ان مصرفها

العاجزون الفقراء (٢٨٢/٣) ..... والله تعالى اعلم

محمد رفيع عشماني عفا الله عنه رئيس جامعه دارالعلوم كراچي ٢٨١٢/٨



مسائل چرم قرباني

# مسائل چرم قربانی

"منقول از البلاغ"شاره ذيقعده • • ۴ اھ

"الحمد الله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى".

قربانی کی کھال فروخت نہ کی جائے توشر بعت نے قربانی کرنے والے کو اس میں کئی طرح کا اختیار دیا ہے، لیکن فروخت کرنے سے اکثر صور تول میں قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوجاتا ہے، بعض صور تول میں واجب نہیں ہوتا۔ یہال ان سب مسائل کی ضرور کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

## کھال کے احکام

(۱) قربانی کی کھال اپنے اور اہل و عیال کے استعمال میں لانا جائز ہے، مثلاً جائے نماز، کتابوں کی جلد، مشکیزہ، ڈول، دستر خوان، جر اب، جو نہ و غیرہ کوئی بھی چیز بنا کر استعمال کی جاسکتی ہے، بلا کر اہت جائز ہے۔ (بدایہ ودر مخار)

کیکن ان چیز ول کو کرایہ پر دینا جائز نہیں ،اگر دے دیں توجو کر ایہ ملے ،اس کا صدقہ کرناواجب ہے۔ (شامی عالمگیری)

(۲) میر بھی جائز ہے کہ کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کسی کو ہبہ میں (بلا معاوضہ) دے دی جائے، خواہ وہ سید اور مالد ار ہو، یا اپنے مال باپ، اور اہل و عیال ہوں، اجنبی ہویار شتہ دار، کا فر ہویا مسلمان، بلا معاوضہ ہر ایک کو دینا جائز ہے۔ (بدایہ، عالمگیری،امداد الفتاوی) (۳) فقراءومساکین کوخیرات میں بھی دی جاسکتی ہے، مگریہ مستحب ہے، واجب نہیں۔(بحر،عالمگیری)

(م) قربانی کی کھال، گوشت، چربی، اون آنتیں وغیرہ، لیمیٰ قربانی کے جانور کا کوئی جزء کسی خدمت کے معاوضہ میں دینا جائز نہیں، اگر دے دیا تواس کی قیمت کا صدقہ واجب ہے۔ (ہدایہ عالمگیری، امداد الفتاویٰ)

(۵) قربانی کے جانور کی جھول، رسی اور ہار جو گلے میں پڑا ہو، وہ بھی کسی کی خدمت کے معاوضے میں دینا جائز نہیں، ان چیز ول کو خیر ات کر دینا مستخب ہے۔ (شامی، عالمگیری ہدایہ وعزیز الفتاویٰ)

قربانی کی کوئی چیز قصائی وغیره کو بھی اس کی مز دوری میں دینا جائز نہیں، اس کی مز دوری الگ دینی جیا ہے۔ (ہدایہ،در مختار)

امام و مؤذن کو بھی حق الخد مت کے طور پر دینا جائز نہیں، اس کی مز دور ک الگ دینی جاہئے۔(ہدایہ، در مخار)

امام موُذن کو بھی حق الخد مت کے طور پر دینا جائز نہیں، حق الخد مت اور معاوضے کے بغیر ہر ایک کو دے سکتے ہیں، ن کو بھی دے سکتے ہیں۔

### کھال کی قبہت کے احکام

(۱) قربانی کی کھال یا اس سے بنائی ہوئی چیز کو فروخت کرنے میں یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ روپ کے بدلے فروخت کی تواس قم کاصد قد کرناواجب ہے، اسی طرح اگر ایسی کسی اور چیز کے بدلے میں فروخت کی جو باقی رہتے ہوئے استعال میں نہیں آتی، یعنی اسے خرج کئے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا عاسکتا، مثلًا

ہے، جن لوگول کو زکوۃ وینا جائز نہیں، انہیں یہ صدقہ بھی نہیں دیا جاسکا۔ تقصیل اگلے مسائل میں آر ہی ہے۔(امداد الفتادی ص۵۳۱ه وص۵۲۱ج)

(۸) جس کی ملکیت میں اتنامال ہو کہ جس سے زگو ۃ یا قربانی واجب ہو جاتی ہے، وہ شرعاً مالدارہے، اسے یہ صدقہ دیناجائز نہیں، اور جس کے پاس اسے کم مال ہو وہ شرعاً غریب اور مستحق زکو ۃ ہے، اسے یہ صدقہ بھی دیاجا سکتا ہے۔ مال ہو وہ شرعاً غریب اور مستحق زکو ۃ ہے، اسے یہ صدقہ بھی دیاجا سکتا ہے۔ (در مختارہ مجدوم بحرص ہوم سے میں)

نابالغ بیجول کاباپ اگر مالدار ہو تو ان کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن اگر اولاد بالغ ہواور مالدارنہ ہو توان کو دیا جاسکتا ہے، اسی طرح مالدار کی بیوی اگر مالدارنہ ہو تواسے بھی دے سکتے ہیں۔(ہدایہ)

اگر نابالغ بچول کی مال تو مالد ارہے ، باپ مالد از نہیں، توان بچوں کو بھی دیا حاسکتا ہے۔(در مخار)

(9) سید اور بنو ہاشم کو ( یعنی جو لوگ حضرت علیؓ، حضرت عباسؓ حضرت جعفرؓ، حضرت عقبلؓ یا حضرت حارثؓ بن عبدالمطلب کی اولاد میں ہوں ان کو ) بیہ صدقہ دینا جائز نہیں۔(شامی، ہدایہ ، بح ،امدادالفتادیٰ)

(۱۰)ایپخال باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، پر داداوغیر ه کو که جن کی اولاد میں پیه خود ہے، بیہ صدقه دینادر ست نہیں۔(ہدایہ جا)

اسی طرح ادلاد، پوتے پوتی، نواسے نواسی وغیرہ کہ جواس کی اولاد میں داخل ہیں، ان کو دینے سے بھی سے صدقہ ادانہ ہوگا، شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔(ہدایہ جا)

باقی سب رشته دارول کو دینا جائز ہے بشر طیکہ وہ مستحق ز کوۃ ہوں، بلکہ ان

کھانے پینے کی چیزیں، اور ییل، بیر ول، رنگ وروغن و غیرہ، نوان اشیاء کا بھی صدقہ واجب ہے، یہ فقراء و مساکین کا حق ہے، کسی اور مصرف میں لانا جائز مہرب ہے، یہ فقراء و مساکین کا حق ہے، کسی اور مصرف میں لانا جائز مہیں۔(ہدایہ،بدائع،امدادالفتادی)

ان اشیاء کے بدلے قربانی کی کھال اس نیت سے فروخت کرنا گا۔ انہیں خرج اللہ میں میں ان اشیاء کے بدلے قربانی کی کھال اس نیت سے فروخت کرنے میں ایکن کئی کرنے میں مضالکتہ نہیں ، لیکن کسی بھی نیت سے فروخت کی ہو، نیج نا فذہو جائے گی، اور ان اسیاء کا صدقہ بہر حال واجب ہوگا۔ (بح، در مخاز، عالمگیری) ،

اوراگر قربانی کی کھال، یااس سے بنائی ہوئی چیز کسی ایسی چیز کے بدر لے میں، فروخت کی جوباقی رہتے ہوئے استعال میں آتی ہے، بیخی است خرج کئے بغیر اس سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے، مثلاً کپڑے، برتن، میز، کرس، کتاب، قلم وغیرہ، توان اشیاء کاصد قد واجب نہیں، بلکہ ان کاوہی حکم ہے جو پیچیے کھال کابیان ہوا، کہ خود اپنے کام میں لانا، دوسرے کو ہبہ میں (بلا معاوضہ) دیدینا، اور خبر ات کرنا، سب جائز ہے۔ (ہدایہ، بدائع، در بخار، الداد الفتادی)

پھر اگر ان اشیاء کو روپے ، یا کھانے پینے ، اور خرج ہونے والی اشیاء کے بدلے فروخت کردیا توحاصل ہونے والی قیمت کاصد قد واجب ہوگا۔
(ایدادالفتادی جسم ۵۷۳)

#### مصرف؟

(2) اوپر،اور آگے جن جن مسائل میں صدقہ کاواجب ہونابیان کیا گیاہے وہ صدقہ صرف انہی فقراء و مساکین کو دیا جاسکتا ہے، جنہیں زکوۃ ویناور ست کو دینے میں دو گنا تواب ہے، ایک خیر ات کا، اور دوسر ااپنے عزیزول کے ساتھ حسن سلوک کا۔ (شای ۲۶)

(۱۱) فتوی اس پرہے کہ یہ صدقہ کافر کونہ دیاجائے۔

(شامی ص۹۲ج۲ودر مختار ص۸۰اج۲وامدادالمفت بن ص۹۲۳)

(۱۲) کسی کی مز دوری ، یا حق الحذ مت کے طور پریہ صدقہ بھی نہیں دیا حاسکتا۔

(۱۳) زکوۃ اور دوسرے صد قات واجبہ کی طرح اس صدقہ کی ادائیگی کے لئے بھی میہ شرط ہے کہ میہ کسی فقیر مسکین کو مالکانہ طور پر دے دیا جائے، جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو، اس کے مالکانہ قبضے کے بغیریہ صدقہ بھی ادانہ ہوگا۔ (در مخارص ۱۵ جہوامداد الفتادیٰ)

چنانچہ اسے مسجد ، مدرسہ ، شفاخانہ ، کنویں ، بل ، یا کسی اور رفاہی ادارے کی لغمیر میں خرچ کرنا جائز نہیں ، اسی طرح کسی لاوارث کے کفن دفن ، یا میت کی طرف سے قرض اداکرنے میں بھی اسے خرچ نہیں جاسکتا ، کیونکہ یہال کسی فقیر کومالک بنانا، اور اس کے قبضے میں دینا نہیں یایا گیا۔ (کنز، بحر، ہدایہ)

کسی ایسے مدر سے یا انجمن وغیرہ میں دینا بھی کہ جہاں وہ غریبوں کو مالکانہ طور پر نہ دیا جاتا ہو، بلکہ ملاز مین کی تنخواہوں، یا تغمیر اور فرنیچ وغیرہ انظامی مصارف میں خرچ کر دیا جاتا ہو، جائز نہیں،البتہ اگر کسی ادارے میں غریب طلبہ یا دوسرے مسکینوں کو کھانا وغیرہ مفت دیا جاتا ہو، تو وہاں سے صدقہ دینا جائز ہے،
لیکن یہ اس وقت ادا ہو گاجب وہ رقم بعینہ،یا اس سے خریدی ہوئی اشیاء مثلاً کھانا،
کتابیں، کپڑے،دواوغیرہ ان غریبوں کو مالکانہ طور پر مفت دے دی جائیں۔

الفتادي)

### حیله تملیک

البتہ اگر کھال کسی غریب یا مالدار کو، یا کھال کی رقم کسی غریب کو، مالکانہ طور پر قبضہ میں دیدی، اور صراحت کر دے کہ تم اس کے بوری طرح مالک ہو، ہمیں اس میں کوئی اختیار نہیں، پھر وہ اپنی خوشی ہے اس رقم مسجد، مدر سہ یا کسی بھی رفابی ادارے کی تغییریا اس کے ملاز مین کی شخواہوں وغیرہ میں اپنی طرف ہے لگادے تو یہ جائز ہے، مگریا درہے کہ ''حیلہ تملیک'' کے نام ہے جو کھیل عام طور سے کھیلا جاتا ہے اس سے کھیلا جاتا ہے اس سے زکوۃ کی طرح یہ صدقہ بھی اداء نہیں ہوتا، کیونکہ عموما جس کو یہ دیا جاتا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے اس مال کا کوئی اختیار نہیں، اگر جس کو یہ دیا جاتا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے اس مال کا کوئی اختیار نہیں، اگر اس خوف اور شرم سے بے چارہ یہ اس خوبیاں رکھا تو اور شرم سے بے چارہ یہ رقم چندہ میں دیدیتا ہے، یہ محض زبانی جمع خرج ہے، اس طرح نہ وہ مالک ہوتا ہے، نہ دینے والے کاصد قد ادا ہوتا ہے، اس حیلے سے یہ رقم مسجد یامدر سہ وغیرہ کی تغییر والے کاصد قد ادا ہوتا ہے، اس حیلے سے یہ رقم مسجد یامدر سہ وغیرہ کی تغییر والنظامی ضروریا ہے میں خرج کرنا جائز نہیں۔

(امدادالفتاوي ص۸۵۳ ج۳)

### متفرق مسائل

(۱۴) بعض لوگ جانور کی کھال اس طرح اتارتے ہیں کہ اس میں تھیری لگ کر سوراخ ہو جاتے ہیں، یا کھال پر گوشت لگارہ جاتا ہے، جس ہے کھال کو نقصان پہنچتا ہے، بعض لوگ کھال اتار نے کے بعد اس کی حفاظت نہیں کرتے، منظم کرنے، منظم کی حفاظت نہیں کرتے، منظم کرنے ہوں کاریا بہت کم قیمت کی رہ جاتی ہے، یہ سب امور اسر اف اور " تبذیر پر"

(فضول خرجی) میں داخل ہیں، جس کی ممانعت قرآن کریم میں آئی ہے، اس لئے کھال احتیاط سے اتار کر ضائع ہونے سے بچانا شرعاً ضروری ہے۔

(۱۵) جس نے قربانی کی کھال خریدی، وہ اس کا مالک ہو گیا، اور ہر قسم کا تصرف کر سکتاہے، خواہ اپنے پاس رکھے، یا فروخت کر کے قیمت اپنے خرچ میں لائے۔(امداد الفتاویٰ)

(۱۲) قربانی کی گائے میں جولوگ شریک ہوں، وہ کھال میں اپنے اپنے جھے۔ کے برابر شریک ہوں گے ، کسی ایک شریک کو بیہ کھال باقی شرکاء کی اجازت کے بغیر اپنے یاس رکھ لینا، یاکسی کو دے دینا جائز نہیں۔

(21) اگر ایک شریک باقی شرکاء سے ان کے جھے جو کھال میں ہیں خرید لے تواب پوری کھال اپنے استعال میں لانے میں کوئی مضا کقہ نہیں، پھر اگریہ شخص اس کھال کورو پے ، یا کھانے پینے کی اشیاء کے بدلے فروخت کرے گا، تو قیمت کا ساتوال حصہ جو اس کا اپناتھا، اس کا صدقہ واجب ہوگا، اور باقی چھے جو شرکاء نے خریج میں لاسکا خرید ہے تھے، ان کی قیمت کا صدقہ اس پر واجب نہیں اسے اپنے خرج میں لاسکا ہے۔ (امداد دالفتاوی ص ۵۷۵ جس)

(۱۸) فد کورہ بالا سب مسائل میں جو احکام کھال کے ہیں، وہی جانور ذک کرنے کے بعد اس کے اون اور بال فروخت کرنے کے بعد اس کے اون اور بالوں کے ہیں اور اگر اون اور بال فروخت کردیئے توجو تفصیل کھال کی قیمت کے متعلق بیان کی گئی، وہی ان کی قیمت میں بھی ہوگی۔

مگریادہے کہ قربانی کا جانور ذرج کرنے سے پہلے اس کی اون یا بال کا ثنا جائز نہیں ، اگر کاٹ لئے تو ان کا یا ان کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے استعال میں لاناجائز نہیں۔(ہدایہ عالمگیری، بحر،شامی)

والله أعلم محدر فيع عثانى عفاالله غنه خدر فيع عثانى عفاالله غنه خادم دارالعلوم كراچى مدر يقعده منسال

فلمى دھنوں میں نعت

# فلمى د ھنوں میں نعت

(منقولاز"البلاغ"شاره صفر،۸۸ ۱۳ ه

آج کل بعض عوامی شاعر فلمی دھنوں پر نعت لکھتے ہیں اور ایسے نعت مذہبی اجتماعات میں پورے طور سے فلمی سرول میں ادا کئے جاتے ہیں ایسی نعت کو شاعر مخرب اخلاق فلمی ریکارڈ سنتے ہوں گے جبھی تو وہ ان سروں پر نعت کہتے ہیں ایسے نعت خوانوں اور ایسے دوسرے شاکفین کو مخرب اخلاق فلمی ریکارڈ سننے کا چسکا پڑتا ہے شریعت اس کے بارے میں کیا تھم دیتی ہے؟

گلزاراحد کلاچی، تر من، ضلع ڈیرہ غازی خان

اس کو شومئی قسمت کے علاوہ اور کیانام دیا جاسکتاہے کہ اول توہم ہر نیک
کام سے روز بروز دور ہوتے جارہے ہیں اور اگر بھی اچھاکام کرنے کا جذبہ پیدا
بھی ہو تاہے تواس میں جب تک کچھ ناجائز اور حرام کی آمیزشنہ کرلیس تسکین
نہیں ہوتی سوال میں جو صورت بیان کی گئی ہے بلا شبہ یہ نعت جیسی روح پرور
عبادت کو کھیل تماشابنانا، اور اس کے ساتھ کھلاند اق ہے۔

علامہ ابن عابدین نے روالحت ارمیں ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلی نے ارشاد فرمایا" جب کوئی شخص بانی کو شراب کے مشابہ بنا کر شراب کی مطرح بئے تواس کے لئے حرام ہے"۔

چنانچہ فقہاء نے کہااگر کوئی شخص لہو وطرب کے ماتھ پانی پاکوئی اور حلال مشروب شرابیوں کی ہیئت بنا کر بیٹے تو ہیہ صورت حرام ہے، علامہ ابن عابدین نے بھی فقہاء کے اس قول سے اتفاق کیا ہے۔

نیزرسول اللہ علیہ کا واضح ارشاد ہے کہ من تشبّه بقوم فہو منہم (جو شخص کسی قوم یا گروہ کی نقالی کرے وہ انہی میں ہے ہے) توجب ناجائز کام کی نقالی کی اجازت مباح چیز وں میں بھی نہیں توایک عبادت کو حرام کے مثابہ بناکر پیش کرنا تو ناجائز ہونے کے علاوہ عبادت کے ساتھ کھلا نداق ہے اسکی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی گتاخ نہایت خوش ذاکقہ مٹھائی سڑے ہوئے کیچڑ میں لیتھیر کر کسی حاکم کو بطور تخد پیش کرنے کی جسارت کرے۔

ایسے نعت گو حضرات کواس فعل فتیج سے مناسب طریقہ سے رو کنا جا ہیے اور ان کی ہمت افزائی سے پور ااجتناب کرناچا ہیے۔



دارهی کی مقدار کی شخفیق

# ڈاڑھی کی مقدار کی تحقیق

(منقول از البلاغ شاره رهيج الاول ١٣٨٨هـ)

سوڭ: داڑھی کس قدر رکھنی ضروری ہے ، کیانہ رکھنا گناہ ہے ، کیا خط بنانا وغیر ہ ضروری ہیں ؟

> مشاق محمود خان ہیڈ ڈرافشمیین۔ قلات

جو (لب: ڈاڑھی کے بارے میں شرعی علم یہ ہے کہ اسے طول وعرض میں ایک مٹھی کی مقدار تک بڑھنے دیاجائے مٹھی بھر ہونے سے پہلے ڈاڑھی کو کاٹنا گناہ، اور اسلامی شعار کی خلاف ورزی ہے، البتہ مشت بھر چھوڑ کر باقی کو کاٹنا سنت ہے۔ اس مسکلہ میں چو نکہ بعض غلط فہمیاں اس زمانہ میں پیدا کر دی گئی ہیں، اس لئے کسی قدر تو فینچ ضروری ہے۔ اور وہ یہ کہ اس بات پر تمام فقہائے اسلام کا اتفاق ہے کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے، امت میں کسی فقیہ یا مجہد نے داڑھی ایک مشت سے بڑھے ہوئے مشت سے کم کرنے کو جائز قرار نہیں دیا، البتہ ایک مشت سے بڑھے ہوئے بالوں کے بارے میں فقہائے اسلام کے تین قول ہیں، ایک یہ کہ بڑھے ہوئے بال کاٹنا بھی جائز نہیں، دوسر ایہ کہ بڑھے ہوئے بال کاٹنا بھی جائز نہیں، دوسر ایہ کہ بڑھے ہوئے بال کاٹنا واجب ہے، اور تیسر ایہ بل کاٹنا سنت ہے، حفیہ (اور شافعیہ وغیرہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ مذکورہ مسکلہ میں احادیث کے دلائل درج ذیل ہیں۔

<sup>(</sup>۱) در مختار ش۵۹ق ۲۸\_

#### (۱) بخاری اور مسکم کی متفقه روایت ہے۔

عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْتُ "خالفوا الممسركين اعفوا الله عَلَيْتُ "خالفوا الممسركين اعفوا الله عنه واحفوا الشوارب(۱).

(مشكوة ص ٣٨٠ اصح المطابع كراچي)

''حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله علیہ سے فرمایا''مشرکین کی مخالفت کروڈاڑ ھیال بڑھاؤاور مونچیس خوب کاٹو۔ مسلم کی روایت ہے۔

عن عائشة أقالت قال رسول الله على عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية، الحديث.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فرمایار سول اللہ علیہ ہے کہ دی چیزیں فطرت میں سے ہیں، مونچھیں کاٹنااور داڑھی بڑھانا۔الخ

بہلی حدیث ہے دوباتیں معلوم ہوئیں (۱) ایک یہ کہ داڑھی (صرف رکھنا ہی نہیں) بلکہ بڑھانا واجب ہے کیونکہ آنحضرت علیہ ہے ہے اس کا صرح محکم دیا ہے (۲) دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ڈاڑھی بڑھانے کو رسول اللہ علیہ ہے مسلمانوں کا قومی شعار اور علامت قرار دیا ہے جو ان کی بیئت کو مشر کین کی بیئت سے متاز کرتا ہے۔

دوسری حدیث سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ داڑھی بڑھاناصرف اسی امت پر واجب نہیں کیا گیا بلکہ پچھلے تمام انبیاء اس پر عمل کرتے رہے ہیں اور ان کی

<sup>(</sup>۱) علامہ عینی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحاح ستہ میں سے بخاری کے علاوہ ہر کتاب میں موجود ہے،اور طحاوی نے اسے صحیح کہاہے(عینی شرح بخاری ۱۸۳ج۔۱)۔

امتول کو بھی اس کا حکم دیا گیا تھا، کیو نکہ اس حدیث میں داڑ ھی بڑھانے کو فطرت میں شار کیا گیاہے ،اور وہ ہر شخص جو قر آن و سنت پر نظر رکھتاہے جانتاہے کہ قر آن وسنت کی اصطلاح میں فطرت ان امور کو کہاجا تاہے جن پر تمام انبیاء کر ام علیهم السلام نے متفقہ طور پر عمل کیا ہو اور ان کی امتوں میں وہ مشر وع رہی ہوں۔ مذ کورہ دونوں حدیثوں کا مضمون دیگر بہت سی احادیت میں بھی آیا ہے جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، البتہ ان دونوں حدیثوں میں بڑھانے کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی،اگر دوسر ی احادیث جو آ گے آر ہی ہیں اس بارے میں موجو د نہ ہو تیں تو مذکورہ دونول حدیثوں کا تقاضا تھا کہ ایک مشت سے بھی آگے بڑھانا واجب ہو تا،اور کسی حدیر داڑھی کو کاٹنا جائزنہ ہو تا، مگر تر مذی کی روایت ہے کہ۔ ان النبي صئي الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. (مشكوة ص ۸۱ سماصح المطابع كراجي) "کہ نبی علیصہ اپنی داڑھی کے طول و عرض میں سے پکھ لیا (کاٹا)

اس حدیث سے کاٹے کی صحیح مقدار تو معلوم نہیں ہوئی (وہ اگلی روایت سے معلوم ہوگیا کہ بیہ کاٹنا تنا کم تھا کہ اسے معلوم ہوگیا کہ بیہ کاٹنا تنا کم تھا کہ اسے 'کاٹے "سے تعبیر نہیں کیا گیا بلکہ ''یا خذ '' (لیا کرتے تھے) سے تعبیر کیا گیا ہے، پھر بیہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ جب آنخضرت علی ہے واڑھی کوے بڑھانا' واجب کیااور مسلمانوں کی قومی علامت قرار دیا ہے تو خود اپنی واڑھی آب اتنی ہر گزنہ کا شتے ہوں گے جو '' بڑھانے '' کے منافی ہو، چنانچہ دوسری روایت میں اس کی صراحت موجود ہے، اور تنویر شرح شرعة الاسلام میں اس

حدیث کے الفاظ ہی میں پیہ صراحت بھی موجود ہے کہ:

كان ياخذ من لحيته طولاً وعرضاً إذا زاد على قدر القبضة وكان يفعل ذالك في الخميس او الجمعة ولا يتركه مدة طويلة.

"آپانی داڑھی کے طول وعرض میں سے لیا (کاٹا) کرتے تھے جبکہ بال مٹھی بھرسے زائد ہو جاتے تھے اور یہ آپ جمعرات یا جمعہ کو کیا کرتے تھے اور بالوں کو طویل مدت تک نہ جھوڑتے تھے"۔

بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی (جو آپ کی سنتوں کے شیدائی مشہور ہیں) جج اور عمرہ کے وفت داڑھی کے ایک مٹھی سنتہ زائد حصہ کو کترتے تھے۔

اور فتح الباری میں طبری کے حوالے سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر من عمر من ابن عمر من عمر من ابن عمر اور حضرت ابوہر میر اللہ بھی جب واڑھی میکمشت سے زائد ہوجاتی تو کتر دیا کرتے تھے، ان سب روایات سے میکمشت سے زائد جھے کو کتر نے کا سنت ہونامعلوم ہوا۔

خلاصہ بیہ کہ احادیث میں داڑھی بڑھانے کی تاکید آئی ہے، تمام فقہائے اسلام اس کے واجب ہونے پر متفق ہیں۔ پیچیلے تمام انبیاءاور ان کی امتول میں داڑھی بڑھانا مشروع تھا البتہ صرف ایک مشت ہے زائد جھے کو کاٹنار سول اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کاٹنار مول اللہ علیہ کاٹنار مول اللہ علیہ کاٹنار مول اللہ علیہ کی سے خابت ہونے سے پہلے کاٹنار مول اللہ علیہ کے خاب کے مشت ہونے سے پہلے کاٹنار مول اللہ علیہ کے خاب کے مشت مونے سے پہلے کاٹنار مول اللہ علیہ کاٹنار مول اللہ علیہ کے مشت ہونے سے پہلے کاٹنار مول اللہ علیہ کے مشت مونے سے پہلے کاٹنار مول اللہ علیہ کاٹنار مول اللہ علیہ کے خلاف ورزی ہے۔

اس مسئلہ کے اور بھی دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں یہال خلاصہ ذکر کیا گیاہے،والله أعلم.



سفير بالول كاخضاب

### سفير بالول كاخضاب منقول از"البلاغ" شاره شوال ۱۳۸۸

سولاً: سفید بالوں کو خضاب کرنے کا کیا تھم ہے؟ کیاسرخ خضاب جائز اور سیاہ خضاب مکر وہیاحرام ہے؟

گلزاراحمه ـ گلاچی، ترمن صلع ڈیرہ غازی خان

جو (ب: سرخ خضاب بالا تفاق جائز بلکه مستحب ہے، اور سیاہ خضاب جہاد میں دشمن کو مرعوب کرنے کیلئے بھی جائز ہے، باقی تمام حالات میں سیاہ خضاب کرنا مکروہ تحریمی ہے (ا)۔ البتہ دوسرے رنگول مثلاً سرخ، زر دیا سبز کا خضاب ہر حالت میں کیا جاسکتا ہے، فقہائے کرام نے بیہ تھم مندرجہ ذیل احادیث ہے حاصل کیا ہے۔

(۱) عن جابر قال أتى بأبى قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً فقال النبى عليسة: غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد. (مثكوة ص٠٨٣ج٢ بحواله مسلم)

"خفرت جابر سے روایت ہے كہ ابو قحافه (حفرت ابو بكر كے والد) كو فتح مكه كے روز لایا گیاان كاسر اور داڑھى بالكل سفیر تھى تو نبى علیسة فتح مكه كے روز لایا گیاان كاسر اور داڑھى بالكل سفیر تھى تو نبى علیسة فتح مكم سے برین سے بدل دو مگر سیابى سے پر بیز

<sup>(</sup>۱) امدادالفتادي - ص ۲۰۳ تاص ۲۱۰ج ۴ طبع کراچی بحواله عالمگیري -

کرو"۔

(٢) عن النبى عَلَيْكُ قال : يكون قوم فى آخر الزمان يخضبون هذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. (مَثَلُوةُ ص ٨٣٢ج ٢ بحواله الوداود والنمائي) وه جنت كي موا بحي نه يا عكيس گــ

بعض روایات سے بہتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے سیاہ خضاب بھی کیا ہے، تو دراصل وہ جہاد کی حالت میں تھایا خالص سیاہ نہ تھا، بلکہ سرخ ماکل بسیا ہی یا سبز ماکل بسیا ہی تھاجو جائز ہے، ورنہ رسول اللہ علیہ کی صرح کو شدید ممانعت کی خلاف ورزی صحابہ کرام کیسے کر سکتے تھے۔





لباس کے شرعی احکام

## لیاس کے شرعی احکام

از البلاغ شاره ربيح الاول ١٣٩٧ھ

سوڭ: كيافرماتے ہيں علماءومفتيانِ شرع مثنين كه:

(۱) مسلمانوں کے لئے شریعت نے سر کے بالوں کی کوئی خاص وضع یاتراش مقرر کی ہے یا نہیں؟اگر نہیں تواس سلسلہ میں اگر کچھ حدود و قیود شریعت نے مقرر کی ہوں تو براہ کرم بیان فرمائی جائے۔

(۲) مسلمانوں کے لئے شریعت نے لباس کی کوئی خاص وضع یا ہیں مقرر کی ہے۔ مقرر کی ہیں، اگر نہیں تولباس کے سلسلہ میں جو حدود وقیود شریعت نے مقرر کی ہوں توازراہ عنایت بیان فرمائی جائے، والسلام

احقر محمد عمر م فردری<u> ۵۵ ه</u>

جو (رب: را) سر کے بالوں کے لئے کسی خاص وضع یا تراش کی پابندی شریعت نے نہیں نگائی البئة کچھ حدود الیمی ضرور مقرر کی ہیں کہ ان کے خلاف کرنا ممنوع ہے، ان حدود میں رہتے ہوئے آدمی جو وضع چاہے اختیار کر سکتاہے، وہ حدود یہ ہیں۔ (۱)اگر بال منڈوائیں تو پورے سر کے منڈوائیں، کچھ حصہ کے منڈوانااور کچھ کے نہ منڈواناممنوع ہے،

(۲) بالوں کی وضع میں کا فروں اور فاسقوں کی نقالی اور مشابہت اختیار نہ کیجائے۔

(۳) مر دعور توں کی وضع کے اور عور تیں مر دو نکی دضع کے بال نہ رکھیں،
(۳) بال بڑے رکھنے ہوں تو ان کو صاف ستھر ارکھیں، تیل لگایا کریں، اور
حسب ضرورت کنگھا بھی کیا کریں، بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، مگر بالوں کو ایسا
مشغلہ بھی نہ بنائیں کہ وہ تکلف اور تضنع میں داخل ہو جائے۔

(۵) ننگے سر نہ پھریں۔

(۲) سفید بالول پر سیاہ خضاب کرنا ممنوع ہے، کسی اور رنگ کا خضاب کر سکتے ہیں، رسول اللہ علیق کا عام معمول بال رکھنے کا تھا، بھی کانوں کے نصف تک ہوتے ہے، بھی کانوں کی لوتک، اور بھی کاند ھوں تک۔

(۲) لباس کے متعلق بھی اصول تو وہی ہے جو بالوں کے بارے میں بیان ہوا کہ کسی خاص تراش یاوضع کی پابندی شریعت نے نہیں لگائی ،البتہ حدود اس کی بھی مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ ہونا جا ہئے ،وہ حدود یہ ہیں۔

- (۱) مرد شلوار، نه بند،اور پائجامه وغیر ه اتنا نیچانه پہنیں که ٹخنے یا ٹخنوں کا پچھ حصہ اس میں حیجیب جائے۔
- (۲) لباس اتنا جھوٹا، باریک یا جست نہ ہو کہ وہ اعضاء ظاہر ہو جائیں جن کا چھپاناواجب ہے۔
  - (۳) لباس میں کا فرول اور فاسقوں کی نقالی اور ٔمشابہت اختیار نہ کریں۔
    - (۷) مر دزنانه لباس اور عورتیں مر دانه لباس نه پہنیں۔

(۵) این مالی استطاعت سے زیادہ قیمت کے لباس کا اہتمام نہ کریں۔

(٢) مالدار شخص اتنا گھٹیالباس نہ بہنے کہ دیکھنے والے اسے مفلس سمجھیں۔

(۷) فخرونمائش اور تکلف سے اجتناب کریں۔

(۸) لباس صاف ستھراہونا چاہئے،مردوں کے لئے سفید لباس زیادہ بیند

کیا گیاہے۔

(۹) مر دول کی اصلی ریشم کالباس پہنناحرام ہے۔

(۱۰) خالص سرخ لباس بہننامر دوں کے کئے مکروہ ہے، کسی اور رنگ کی آمیز ش ہو،یاد ھاری دار ہو تو مضا کقہ نہیں۔واللّٰداعلم

کتبه محمد رفیع عثمانی عفاالله عنه نائب مفتی دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳ ۱۳۹۵/۲/۱۵ الكحل اوراسيرك كيشرعي احكام

## الکحل اور اسپرٹ کے نثر عی احکام

#### منقول از"البلاغ"شاره صفرالمنظفر ۴ وساج

سوال: آنجناب کے علم میں ہے کہ ایلو پیتھک اور ہو میو پیتھک کی ہے شار دواؤں میں الکحل ڈالا جاتا ہے اور اسپرٹ بھی، ان دونوں طریقہ علاج میں بکثرت استعال ہوتی ہے انجکشن وغیرہ میں اس کا استعال خصوصاً ایک ڈاکٹر کو ہر وقت ہی کرنا پڑتا ہے، مگر سنا ہے کہ اسپر ٹ اور الکحل ناپاک اور حرام ہے جس کے باعث سخت تشویش ہے، کیونکہ آج کل اسپرٹ اور الکحل سے مکمل پر ہیز کرنا بڑا مشکل ہے۔ براہ کرم مندر جہذیل سوالات کاشافی جواب دیکر ممنون فرمائیں۔

(۱) کیاالکل ہر قسم کی ناپاک ہے یا کوئی قسم پاک بھی ہے ؟اگر کوئی قسم پاک بھی ہے تو از راہ کرم اسے متعین فرمایا جائے جو قسم ناپاک اور حرام ہے سخت ضرورت کی صورت میں اس کی استعال کی بھی کسی حد تک گنجائش ہے یا نہیں ؟

(۲)اگر کسی الکحل کے بارے میں بیہ نہ معلوم ہو سکے کہ کونسی قشم کا ہے تو اس وقت شرعی کیا حکم ہے ؟

(۳) شرعاً اسپرٹ کا تھم بھی الکحل کی طرح ہے یا پچھ فرق ہے ،اگر بچچ فرق ہے توازراہ کرم اس کو بھی واضح فرمادیا جائے۔

### والسلام ڈاکٹر....

### الجواب و هو الموفق للصواب (۱) تمم شرعی کے لحاظ سے الکحل کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) قسم اول وہ الکل جو منقی، انگور، تھجور کی نثر اب سے بنایا گیا ہو، یہ بالا تفاق ناپاک ہے اور اس کا بینا حرام ہے البتہ شدید اضطراری حالت میں ایسی دوا پینے کی رخصت ہے اور شدید اضطراری حالت میں ایسی دوا پینے کی رخصت ہے اور شدید اضطراری حالت میں کہ ماہر معالج کا ظن غالب یہ ہو کہ اس مریض کو اس دواسے شفاہوگی۔ حالت یہ کہ ماہر معالج کا ظن غالب یہ ہو کہ اس مریض کو اس دواسے شفاہوگی۔ کسی اور دواسے شفانہ ہوگی توالی صورت میں اس قسم کا الکیل ملی ہوئی دوا پینے کی بقدر ضرورت گنجائش ہے۔

ففى النهاية عن الذخيرة الإستشفاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر . (البحرالرائن المالات)

(۲) قتم دوم وہ الکیل ہے جو مذکورہ اشیاء کے علاوہ اور چیز مثلًا جو، آلو، شہد وغیرہ کی نثر اب سے بنایا گیا ہو، اس کی طہارت و حر مت میں فقہاء کا اختلاف ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ اور ابو یوسف کے پیزیز دیک بیریاک ہے اور اتنی مقدار میں پینا بھی کہ جس سے نشہ نہ ہو حلال ہے (بیش طیکہ پینابقصد لبود طر ب نہ ہو) اور امام محمد کے نزدیک بیہ نجاست خفیفہ ہے، اور اس کی تھوڑی مقدار پینا بھی جائز نہیں، فتوی اگر چہ عام حالات میں امام محمد کے قول پر دیا گیا ہے مگر چو نکہ الکیل میں ابتلائے عام ہے لہذا جس دواء میں قتم دوم کا الکیل ہواس کے بارے میں گنجائش ابتلائے عام ہے لہذا جس دواء میں قتم دوم کا الکیل ہواس کے بارے میں گنجائش ہوائی جو کہ امام ابو یوسف کے قول پر عمل کر لیا جائے اگر چہ تقوی اور

احتیاط امام محرٌ کے قول پر عمل کرنے میں ہے۔

(۳) قتم سوم وہ الکحل ہے جو کسی بھی شراب سے نہ بنایا گیا ہو بلکہ کسی پاک و حلال چیز مثلاً منقی، کھجور،انگور، آلو،جو، شہد وغیر ہسے بنایا گیا ہو وہ بھی پاک اور حلال ہے۔

(۲) اگر الکحل کی قتم معلوم نہ ہو تو چو نکہ اس کے ناپاک ہونے کا ظن غالب نہیں بلکہ محض ایک شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قتم اول ہے ہو تو محض شبہ کی بناء پر اس کی نجاست یا حرمت کا حکم نہیں لگایا جائے گالبذا جس دواء میں بھی ایساالکحل ملا ہو جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ (مذکورہ تینوں قسموں میں سے ایسا قتم کا ہے) تو ایسی دوا کے کھانے اور پینے کی گنجائش ہے اور جس کیڑے کو یہ دواء لگ جائے اسے ناپاک نہ کہا جائے دھوئے بغیر نماز پڑھے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی البتہ جو شخص ایسے الکحل ہے بھی اجتناب کرنے پر قادر ہو تو جس حد تک اجتناب کرنے پر قادر ہو تو جس حد تک اجتناب کرنے بہترے۔

خلاصہ یہ کہ الکحل کی قشم یا تو معلوم ہو گی یانا معلوم اگر معلوم ہو تو وہ قشم استعال کی جائے جو قشم یاک اور حلال ہو خصوصا جبکہ قشم اول مہنگی اور قشم دوم.
سوم ارزال ہوتی ہے، اور اگر قشم معلوم نہیں تو علاج میں استعال کرنے کی گنجائش ہے اور جس کیڑے یابدن کولگ جائے اسے ناپاک نہ کہیں گے، دھوئے بغیر کوئی نماز پڑھ لے تو نماز ادا ہو جائے گی بہشتی زیور حصہ نہم (اصلی طبی جوہر) میں اسپرٹ کے مسائل تفصیل سے لکھے ہیں اسکی مراجعت بھی آپ کے لئے مفید ہوگی۔

(۳) شرعاً الکحل اور اسپرٹ کے تھم میں کوئی فرق نہیں، الکحل کی ادپر جو

تین قتمیں بیان ہوئیں وہی تین قتمیں اسپرٹ کی بھی ہیں اور ہر قتم کا جو تھم بیان کیا گیاوہی تھم اسپرٹ کا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

كتبه محدر فيع عفااللدعنه

نائب مفتی دارالعلوم کراچی نمبرسما

١/١/٣٩٣١٥

الجواب صحيح

بنده محرشفيع عفااللدعنه

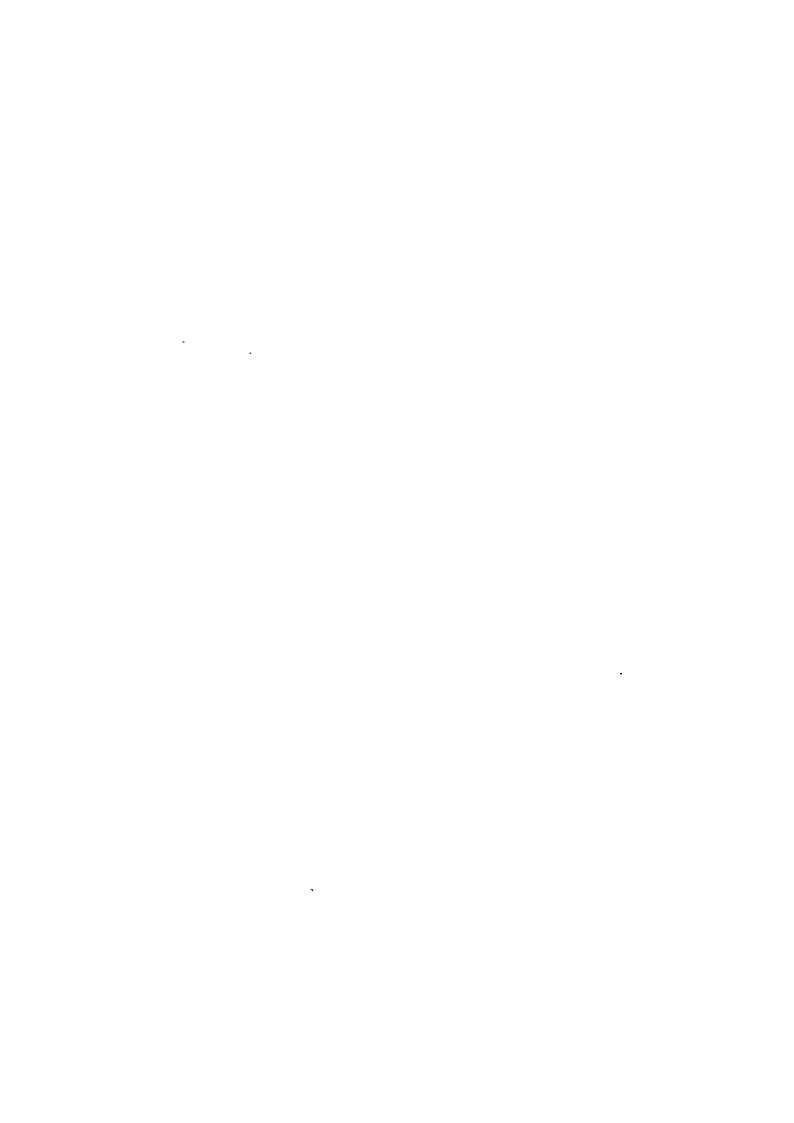

ایک مشهور فرضی وصیت نامه کی اصل حقیقت اصل حقیقت

## ایک وصیت نامه کی شخفیق

#### منقول از"البلاغ"شاره صفر ۱۳۸۸ه

حال میں ایک وصیت نامہ شائع ہواہے جس کی نسبت حضور اقد سے اللہ کی طرف کی گئی ہے اس میں لکھاہے کہ شخ احمہ خادم روضہ نبویہ (علی صاحبھا الصلوٰة والتحیہ) کو خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ میری امت کویہ یہ باتیں پہنچا دو، اس میں بید بھی ہے کہ جو اس کو شائع کرے گاوہ بہت نفع پائے گا، اور جو اس کو جھوٹا جانے گااس کا نقصال نے گا۔ اس وصیت نامہ کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔

### ( ایک مسلمان )

یہ وصیت نامہ نیا نہیں ہے بلکہ تقریباً سو سال سے شائع ہوتا ہے دے۔ ۲۵۔ ۳سال قبل بھی علائے وقت سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اس وقت علاء نے تحقیق کی تھی جس سے معلوم ہوا تھا کہ شخ احمد نامی خادم روضہ مبار کہ کا کوئی صاحب نہیں ہیں ، نہ بھی کوئی صاحب تھے بلکہ خدمت روضہ اقد س کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا جس حجرہ شریفہ میں قبر اطہر ہے وہاں تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہوتی ہے اس کے چاروں طرف تین چار دیواری محیط ہیں، جیسے جیسے سنت نبویہ سے بعد ہوتا گیا، قبر اطہر حجابات میں مجموب ہوتی چلی گئی اور تکوینی طور پرابیا ہوتا جیا گیا، اس لئے جاروب کشی اور خدمت کا موقع ہی نہیں رہا۔ تفصیل کے لئے فضائل حج مؤلفہ حضرت اقدس شخ الحد میث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکا تہم مظاہر علوم سہار نپور مطالعہ فرمائیں۔

خلاصہ بیہ کہ مذکورہ وصیت نامہ خود ساختہ ہے چو نکہ اس میں بیر بھی چھپا ہوا ہو تاہے کہ جو شائع کرے گااس کو نفع ہو گااس لئے ناواقف مسلمان شائع کرنے رہتے ہیں۔

۱۵۰،۲۵ میں مال قبل جب علماء نے شخفیق کی تھی تو پیتہ چلاتھا کہ وصیت نامہ کے موجد اور فرضی افسانہ گڑھنے والے نصرانی ہیں جسکو الن کی مشنر یول نے آنخضرت علیقیہ کی طرف منسوب کر کے شائع کیا تھا۔

فطری طور پر سوال پیدا ہو تاہے کہ نصار کی کو شائع کرنے کی کیا ضرور ت تھی ؟اس وصیت نامہ میں دین پر چلنے کے لئے لکھاہے، مسلمانوں کو دین اسلام پر جلانے میں ان کو کیا نفع ہے؟ بات یہ ہے کہ جس وقت انگریزوں نے ہند دستان میں قدم جمائے اس وقت طرح طرح سے ایسی تدبیریں کرتے رہے ہیں کہ ہندوستان بھی حچوڑنانہ پڑے، پہلے توانہوں نے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی، مناظرے کرائے اس مقصد کے لئے باہر سے عیسائی بلائے گئے ، جسب علماء حق نے ند ہب نصرانیت کے تاریود بھیر کر رکھدیے اوراس کا باطل ہونا ظاہر ہو گیااور دلائل کے سامنے عیسائی یادری شکست کھا گئے تو حکومت نے اور اس کی مشنر بوں نے دوسرے راستے اپنے جماؤ کے اختیار کئے، عیسائی یاد ریوں کو فكست ديني مين مولانار حمت الله كيرانوي بإني مدرسه صولتيه مكه معظمه اور مولانا محمه قاسم نانو توی بانی دار العلوم دیوبند کی کوششیں تاریخ میں زندہ یاد گار ہیں،ان حضرات کے بعد مولاناعبدالحق دہلوی صاحب تفسیر حقانی نے اس پر توجہ کی اور مقدمہ تفسیر میں نصرانیت کے خلاف بہت کچھ لکھااور جگہ جگہ تفسیر میں خوب رد كيا\_جزاهم الله تعالىٰ خير الجزاء.

مناظروں میں شکست کھانے کے بعد پیہ کو شش کی کہ عالم ایسے پیدا ہوں جو حکومت کے ترجمان ہوں اور پختہ عالم نہ ہوں اس مقصد کے لئے جگہ جگہ مداریں قائم کئے، کلکتہ، مدراس ، پٹنہ وغیرہ میں ایسے مدارس اب تک موجود ہیں، انگریزوں کوچونکہ مسلمانوں ہی ہے خطرہ تھا کیونکہ مسلمانوں ہی ہے ملک لیا تھااور مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود تھا،اس لئے بیہ کوشش شر وع کی کہ ان کے اندر سے جذبہ جہاد ختم کیا جائے ، کلکتہ مدرسہ کے نصاب سے اب تک کتاب الجہاد ہر کتاب سے خارج ہے ، دشمنوں نے سوچا کہ مسلمانوں کو عیسائی بنانا تو مشکل ہے لہٰذا کم از کم یہی ہو جانا جا ہیے کہ جو جماعتیں ہندوستان کو انگریزوں ہے واپس لینا عاہتی ہیں ان کی ہمنوائی نہ کریں اور جہاد سے غافل ہو کر نماز روزہ میں لگے ر ہیں،اس مقصد کے لئے عیسائی مشنریوں نے پیہ فرضی وصیت نامہ تیار کر کے شالَع کیا،شر وع میں جب نیہ وصیت نامہ شالَع ہوا تھااس وقت اس میں سنہ مقرر کر کے لکھاتھا کہ آنخضرت علیہ نے شخ احمد سے فرمایا ہے کہ فلاں سنہ میں یہ علامت قیامت ظاہر ہو گی اور فلاں سنہ میں بیہ ہو گااور فلاں سنہ میں سینوں ہے قر آن نکل جائے گا پھر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑ ہتا گیااور ان کی خود تر اشیدہ تواریخ غلط ہوتیں چلی گئیں تو تاریخیں اور مخصوص سنین کے حوالہ جات بدلتے رہے اور اب جو وصیت نامه شائع ہو تاہے اس میں بیر باتیں تقریباً بالکل نہیں ہیں اور بیہ بات توسر اس حدیث کے خلاف ہے کہ قرآن سینوں سے اٹھ جائے گا حدیث شریف میں ہے کہ:

ان الله لا يقبض العلم إنتزاعًا يتنزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء (مشكواة شريف صـ ٧٣)

''لینی اللہ تعالیٰ علم کواس طرح نہ اٹھائے گا کہ زندہ انسانوں کے سینوں

ے اٹھالے بلکہ علم اس طرح ختم ہو گاکہ علماء اٹھ جائیں گے اور لوگ آگے ان کاعلم بڑھانے والے پیدانہ ہول گے."۔

خلاصہ بیہ ہے کہ بیہ وصیت نامہ فرضی ہے، شخ احمد نامی کوئی صاحب روضہ اقد س کا خادم نہیں ہے اس میں جو عبادت کی طرف متوجہ ہونے اور آخرت کی طرف فکر میں لگنے کو لکھا ہے بیہ احجی با تیں ہیں اور ضرور کی ہیں، مگر اس پر عمل پیرا ہونے کے لئے قرآن وحدیث کے خطابات کافی ہیں، فرضی افسانہ شائع کرنا اور آخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کسی تراشیدہ بات کو منسوب کرنا سخت گناہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت علیات کے دوزخ میں اپناٹھ کانا بنا میں کا بیا میں کا بیا میں کا بیا کہ جو شخص میر کی جانب سے کوئی بات جھوٹ کہدے اس کو جا ہیے کہ دوزخ میں اپناٹھ کانا بنا میں اپناٹھ کانا بنا میں ہیں۔





خواتين كولكصني كأتعليم

## خواتین کو لکھنے کی تعلیم

(منقول از البلاغ رمضان ۸۸ ۱۳ ۱۵)

سوڭ: لركيول كولكھنا سيكھنا جائز ہے يا نہيں؟

جو (كن: پرده مين رہتے ہوئے جائزہ، بلكه اس زمانه مين تواس كى اہميت اس لئے اور بھى بڑھ گئ ہے كہ دين سيھنے كاذر بعه اب صرف كتابيں ره گئی ہيں، آئخضرت عليسة نے ايك خاتون كو مامور فرمايا تھا كہ وہ حضرت حفصہ "كو لكھنا سكھادين۔(ابوداؤد)

البتہ مخلوط تعلیم، بے پردگ،اوراسی طرح کی دوسری خرافات جو آئ کل تعلیم کیلئے لازم سی سمجھ لی گئی ہیں ان سے بچانا بہر حال واجب ہے۔واللہ اُعلم



## ضابط المفطرات في مجال التداوي

تاليف

الفضيله الشيخ المفتى محمد رفيع العثماني حفظه الله رئيس جامعه دارالعلوم كراتشي

كتاب كالمختضر تعارف

یہ کتاب دراصل ایک مقالہ ہے جو''مجمعہ الفقہ الاسلامی'' کی فرمائش پر بعنوان'' ضابط المفطر ات فی مجال التداوی'' (علاج ومعالجہ کے باب میں فسادِ صوم کی اصولی بحث) تحریر کیا گیا ہے عصر حاضر میں علاج کے نت منظر بیقے ایجاد ہوئے جو پہلے زمانے میں نہیں سے جس کی وجہ سے روزے کے باب میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے نیز متفد مین فقہائے کرام رحم اللہ نے علاج و معالجہ کے بعض صورتوں میں خاص طبعی بنیا دوں پر فساد صوم کا حکم لگایا تھا طب جدید نے نگ تحقیقات کی روشنی میں ان بنیا دول کو غلط ثابت کردیا جس کی وجہ سے روز ہے کے بہت سے وہ مسائل متاثر ہوئے جوان بنیا دول پر قائم سے اور ضرورت پیش آئی کی مجہت سے وہ مسائل متاثر ہوئے جوان بنیا دول پر قائم سے اور ضرورت پیش آئی کی جہت سے دو مسائل متاثر ہوئے جوان بنیا دول پر قائم سے اور ضرورت پیش آئی کی مجہت سے دو مسائل میں خوص کیا جائے گائی ضرورت کے پیش نظر میہ کتاب کھی گئی ہے مؤلف دا مت ہوئے اس کتاب میں اصلاً وفر عا خوب سیر حاصل بحث کی ہے۔

مكتبه جامعه دارالعلوم كراچى ۴ اپوسٹ كوۋ • ۵۱۸ ٢

فون نمبر - ۲ - ۴ ۷ ۷ ۷ ۹ ۹ ۵ ..... ۵ ۰ ۴ ۲۲۸ ۰ ۵

### شرح

## عقود رسم المفتى

تاليف

العلامه محمد امين ابن عابدين رحمه الله مع تعليقات نافعه

الفضيله الشيخ المفتى محمد رفيع العثماني حفظه الله رئيس جامعه دارالعلوم كراتشي

### كتاب كالمختضر تعارف

بارہویں صدی جمری کے معروف اور مدبرآ وردہ فقیہہ امام ابن عابدین شامی کی یہ کتاب جواصول افتاء کے موضوع پر ہے اہل علم اور مفتیان کے حلقہ میں کسی تعارف کی مختاج نہیں ، اس پر حضرت مفتی صاحب دامت بر کاتہم کے مفید حواثی اور تعلیقات ِ نافعہ جو در حقیقت اس موضوع پر لکھی گئیں مختلف کتب کے مطالعہ اور ان کے تحمر علمی اور فقاہت کا نجوڑ ہیں ۔اس کتاب کو چار چا ندلگا دیتے اور اس کی افا دیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے ، اب یہ کتاب نے انداز سے زیور طبع میں اور منظرِ عام پر آئی ہے۔

### تصانیف

# مَولانا مُفتى مُحرّر بين عثماني صَالَبُ



### چنداصلاحی تقریری

- ا۔ دوسراجہادافغانستان اورہارے فرائض
  - ۲\_ الله کاذکر
- ۳۔ ایٹی دھا کداورخودانحصاری
  - م۔ جنت کا آسان راستہ
- ۵۔ جہاد کشمیراور ہماری ذمہ داری
  - ۲۔ چند تواب کے کام
  - ۷۔ ځب جاه ایک باطنی بیاری
    - ٨۔ خدمت خلق
- 9\_ دینی مدارس اور نفاذِ شریعت
  - ال دین تعلیم اور عصبیت
- اا۔ طلبائے دین ہے فکرانگیز خطاب
  - ١٢\_ محبت رسول صابعة في الميلم
  - اوراس کے تقاضے
    - ۱۳ دوتوی نظریه
  - ۱۴۔ مستحب کام اوران کی اہمیت
    - ١٥ مخلوق خدا كوفائده يهجياؤ



\*\*\*



#### چندتصانیف

- ا نوادرالفقه ( کامل ۲ جلد)
  - ۲- احکام زکوة
  - ٣۔ حياتِ فتى اعظم
    - ۳- درس ملم
- ۵\_ دین جماعتیں اور موجودہ سیاست
  - ٧۔ رفیق ج
  - علامات قيامت اورنز ولمسيح
  - ٨\_ علمُ الصيغه مع اردوتشريحات
- ۹۔ عورت کی سربراہی کی شرعی حیثیت
  - ا- فقداورتصوّف ایک تعارف
    - اا۔ فقہ میں اجماع کامقام
      - ۱۲\_ کتابت مدیث
  - عهدرسالت وعهد صحابه ميس
  - ۱۳ میرےمرشد حضرت عادنی
  - ۱۲۰ یورپ کے تین معاشی نظام
  - 10 ضابط المفطرات فيمجال التداوى (عربي)
- - ۱۷ مکانته الاجماع
    - و حجية (عربي)